سيرخ سا الما عصافية

عبد النور

سيرت المرصل المسلم المس

مُرَبِّبُهُ شَیْخ عَبْدُ الْقَادِرْصَاحِبْ فَاضِلْ (سَابِقْ سُودالرَّکِ)

#### بم الله الرحن الرجيم

### پيش لفظ

جناب شخ عبدالقادر صاحب فاضل (سابق سوداً کر سل) نے نہایت محت کے ساتھ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سوائح کے اہم واقعات کو تاریخی تر تیب ب اپنی آلیف "سیرت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم" میں جمع کیا ہے۔ یہ اسم جاننا ضروری ہے کہ اس مجموعہ میں اجبری تک کے واقعات معرت صاجزاوہ مرزا بشیرا تی صاحب کی انتمائی متند اور گرانقدر تعنیف سیرت خاتم النبیمین صلی اللہ علیہ وسلم کی تنجیص ہے۔ کہ جری سے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک کے واقعات خود شخ صاحب نے مرتب کے بیں۔ جزاہ اللہ تعالی احسن العجزاء۔

اپ اختصار کی وجہ سے بیا کتاب طلباء اور قارئین کے لئے بہت مغید ہے۔

سید عبدالی ناقراشاعت Published by
NAZARAT ISHA'AT RABWAH PAKISTAN

Printed by ZIA - UL - ISLAM PRESS RABWAH.

her and the con ments

### خدا کے نعل اور رحم کے ساتھ عرض حال اڈیشن دوم

خاکساراللہ تعالیٰ کاشکراواکر آہے کہ اس نے جھے میرہ سید الانبیاء کی نظر ٹانی کی توقعی بخشی اس میرت کا پہلاایڈیشن خلافت جو بلی کے موقعہ پر ۱۹۳۹ء بھی شائع ہوا تعالمہ اس کے پہلے ایڈیش کے سموض حال میں میں نے تکھاتھا کہ

فاکسار نے استاذی المکرم حضرت مولانا مولوی تی اسلیل صاحب فاضل (رینائرڈی وفیسر جامع اسمد سے الدین کی خدمت بی اپنی اس خواہش (بین بیرت کی طباحت و اشاحت) کا ظمار کیا۔ آپ نے نہ مرف اس سے اتفاق ہی کیا بلکہ شروع سے لیکر آخر تک بغور اس میرت کو نمایت ہی دلی اور پوری اور پوری لاج سے سنا اور متعدد مقالت پر زبان اور وا تعات کے لحاظ سے اس کی نمایت ہی قابل قدر اصلاح فیلی اور باوجود از حد ملی مشکلات کے حضرت ناظر صاحب آلیف و تعنیف سے اجازت عاصل کر کے اس کی سیک طرف سے شائع کرنے کاعوم فریا۔ فیجود اواللہ احسن العجزاء فی الدنیا واللغوة

اس کتب کی تیاری میں میں نے سب نیادہ فائدہ سرت خاتم النین معنفہ صفرت صابخزادہ مرزا بشراحمد صاحب الحیاج جانچہ ہو تک کے واقعت کی تر تیباور مضامین کے لحاظ ب است سرت خاتم النین کابی ظامہ بحمتا چاہئے۔ علاوہ ازیں حضرت خلیفہ اللم بھالاتی ایدہ الله بغرالعورز کے خطبات جعد ہے بھی میں فائدہ الحیاج الله بغرالعورز کے خطبات جعد ہے بھی میں نے متعدد مقامات پر تاریخی رنگ میں فائدہ الحیاج - حضرت صاجزاوہ مرزا شریف احمد صاحب اور حضرت ڈاکٹر میر محمد استعمل صاحب کا بھی از حد ممنون ہوں کہ ان ہردو بزرگوں نے نہ صرف اس کے صودات کا بخور مطالعہ ہی فرمایا بلکہ نمایت ہی فیتی ارشادات بھی فرمائے اور میں بحمتا ہوں کہ ان ہردو بزرگوں کے ارشادات ہی ہیں جن کی وجہ سے اس سرت کی روثی دو بالا ہوگی میں فیجز احم الذہ ا

آزہ ایڈیٹن میں اس بیان پر میں صرف اس قدر اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ اب جبکہ سرۃ خاتم البنین کا حصد سوم بھی شائع ہو چکا ہے اس لئے اس وفعہ میں نے سرۃ سیدالانبیاء کی نظر خاتی کرتے وقت اس حصہ کو بھی پوری طرح سامنے رکھا ہے بلکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تبلیقی خطوط والا حصہ میں نے حضرت صاحبزادہ صاحب موصوف کے بی الفاظ میں درج کیا ہے۔ اب گویا یوں سجمنا چاہئے کہ بیہ سرۃ الاحت تک کے دیر سرۃ العام کے دیر سرۃ القادر تک کے واقعات میں سرۃ خاتم المنین کاخلاصہ ہے۔ خاکسار عبد القادر

## فهرست مضامين

| اسلام سے پہلے عرب کی ذہبی حالت ا     | باباول                         |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| بأبدوم                               | للك عرب كامحل وقوع - وجه تسميه |
| تغير كعبداور وعائے فليل              | اور مذودارید                   |
| اعلان ج                              | ربتهاور علم مرتفع              |
| وليت كعب الم                         | آب و بوااور پيداوار            |
| کعبر میں بتوں کی آلد ا               | عکی تختیم                      |
| وليت كعبه فارحضرت اساعيل عليه السلام | باشدے                          |
| کاولاد ش                             | اسلام بيل وبك تذيب ورتدن ك     |
| کوه کعب                              | تجارت اور شاعری                |
| رين الم                              | عادات اور قوى خسائل            |
| قصى بن كلاب                          | عورت کی حیثیت                  |
| دار التدوه                           | وبم يرخي                       |

| A STATE OF THE PARTY OF THE PAR | the state of the s |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| قبلہ دوس کے رئیس طفیل بن عمرو کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | المتالكفر المتالكفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ושקעו                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ابرطالب کے پاس پہلاوفد سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| فارس کے مقابلہ میں روم کے فلیدی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | دو سراوفد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ريڪول ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | تيراوند ۵۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| منتف تبائل كادوره بما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الخضرت اور مسلمانون كى تكاليف بين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| يبت عقبداولي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | اشاقد ۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| بيت عقبه الني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | آخضرت کی مسلمانوں کو مبری تعلیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| باب ششم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | اجرت مبشد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ( • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ايك تابل ذكر واقعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| دارالندوه پس انخضرت صلی الله علیه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | باب پنجم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| وسلم ك قل كامشوره ١٠٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| المخضرت صلى الله عليه وسلم كاجرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | معرت حزه "كافيول اسلام مدرت مره" كافيول اسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 14 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | حفرت عر "كاتبول اسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| قار تور غربهاه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | درخواست ملح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| سراقه بن مالک کاواقعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | شعب ابي طالب جر محصور مونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الفتام سزاور يحيل جرت سانبوي سها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | اس علم عظيم الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| مجد قباکی تغییر ۱۱۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عام الحزن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ديد يس تفريف آوري ١١٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | حفرت خديجه كي ياد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| القيرمجد نبوى ١١٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | آپ کی تکلیفوں میں اضافہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ابتدائے ازان کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حغرت عائشه اور حغرت موده الأكال ٩٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| مدينة كي مسلم اور فيرمسلم آبادي كا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | سنرطائف معالف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| معافل تجارت ٥٢                         | الم الم                     |  |
|----------------------------------------|-----------------------------|--|
| معرت فدي " عالق شادى ٢٥٠               | ميرالمطب ١٠٠٠               |  |
| الخضرت صلى الله عليه وسلم كيا ولاد ١٥٠ | عبدالمطلب ايك فواب كايناء ي |  |
| کعبہ کی جدید تقمیر                     | چاه زمزم کی ملاش ۲۷         |  |
| زيد بن حاريد كاآپ كى خدمت يى           | حعرت عيدالله ٢٨             |  |
| er er                                  | حفرت عبدالله ك شادى         |  |
| معرت على بن الى طالب كالمخضرت          | حطرت ميدالله كادقات         |  |
| 04 BT.SE                               | حرت مدالله كارك             |  |
| الخضرت ملى الله عليه وسلم كا           | واقدامهاب النيل             |  |
| طيريرک ۵۸                              |                             |  |
| بعثت عمل رؤياع مالح                    | بابسوم                      |  |
| بابهارم                                | طوع آنآب مهم                |  |
|                                        | رشامت اورايام طويت          |  |
| وى كابتداء وى                          | كفالت والده اور سفريثرب ٢٥٠ |  |
| المارتبلغ المارتبلغ                    | كفالت عبدا لمطلب ٢٨         |  |
| پلاملان ۲۳                             | وفات ميدا لمطلب             |  |
| سابقين .                               | كفالت ابوطالب وم            |  |
| كلى تبليغ كاآغاز كا                    | سنرشام اور واقعه بحيرى رابب |  |
| يؤعيدا لمطلب كودعوت المما              | آپ کلیریاں چرانا ۵۰         |  |
| پىلاتىلىقى مركز                        | ربال                        |  |
| الخفرت كى كالفت كاسباب دع              | حتف القضول ١٥               |  |

| مقوقس شاه معرك نام الخضرت صلى الله    | IAA    | اوت الم حسين                                                               |
|---------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| طيه وسلم كافط                         | 144    | إده يدرا لموصد                                                             |
| عباشی شاہ مبشہ کے نام الخضرت صلی اللہ | IA4    | فراعام سلم " عادى                                                          |
| عليه وملم كاشط                        | 141    | رده دو سمالجندل                                                            |
| حفرت ام حبيب "ك تغيل علات ٢٣٨         | Mr     | و يخ زينب بنت عض                                                           |
| احاسات كاخيال                         | 141"   | كام پرده كازول                                                             |
| فرده خير-                             | 144    | منرت ذينب كالبعض فملال خوبيال                                              |
| الخضرت ملى الله عليه وسلم كي          | 144    | وده بنو مصطلق                                                              |
| مدانت كالك عجيب واقد ٢٥٢              | r•r    | تدائك                                                                      |
| المخضرت ملى الله عليه وسلم كا رحم     | tola ( | الرت جوارية "بنت حارث سے شاد ك                                             |
| اور یمودکی شرارت ۲۵۳                  |        | بابهضم                                                                     |
| حفرت مفید اے شادی                     |        | ١٠٠                                                                        |
| حضرت میمونه اسے شادی ۲۵۷              | r.7    | لك احزاب يعني غزوه خندق                                                    |
| حعرت اربی اس مادی                     | rir    | ا مروك وقت مسلمانوں كى تكاليف                                              |
| الما المنع الما                       | FIN    | وقريند كافراج                                                              |
| عرة القصناء - ٢٦٢                     | FIA    | زده مديني                                                                  |
| . حضرت عمروه بن العاص اور             | PPA    | للف بادشاموں كو دعوت اسلام                                                 |
| حعرت خالد بن وليد كا سلام لانا        | -      | مرك نام الخضرت صلى الله عليه وسل                                           |
| بگارود مهم                            | rr4    | - 18                                                                       |
| بالم                                  | 4      | ہرے ہ مسرے کی مید سید و<br>افط<br>مرک کے نام انخضرت صلی اللہ علیہ و<br>افط |
| باب تنم<br>محمد ۲۹۷                   | rra    | bel                                                                        |
| -0                                    |        |                                                                            |

تعددا (دواج اوراس كاحكمتين ١٥٢ حعرت فاطر "كالكاح الايكوسى يرورش كى تاكيداور حطرت فاطمه " ع مبت عدا غزده بنو تينقاع جنت البقيع ١٢١ ام كلوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم کی شادی حفرت حفد "بنت عمر" سے شادی ۱۲۲ حفرت الم حسن الى ولادت أتخضرت صلى الله عليه وسلم كابجون 144 اسلاى قانون ورية غزوه حمراءالاسد ومت شراب جك احد كي بعد قبائل عرب كى جرات ١٨٢ واقعدرجيع واقديثر معونه ١٨٥ اخراج بونضير ١٨٥ حفرت زینب "بنت فزیمے شادی ۱۸۸

مخضرساحال مواخاة انسار ومهاجرين یود کے ساتھ معاہدہ قریش کمہ کا عط مشرکین مدید کے نام قريش كاتمام قبائل عرب كواكسانا مسلمانوں کو وفای رنگ میں جگ کرنے کی ا جازت اور غیرمسلم مور خین کے اعتراضات کے بوابات ايك اعتراض كاجواب اسلامی جنگوں کے اقسام مسلمانوں کے چھوٹے دستوں کے با برنگلنے کی غرض كرذبن جابر كاحمله سريه عبدالله بن عش تحويل قبله جنگ بدراور رؤساء قریش کی تبایی ۱۳۱ حغرت عائشه اكا رخمتانه ۱۳۸ حغرت عائشه ای نضیات ۱۳۹

ازواج مطرات کے ساتھ حسن معاشرت ادا

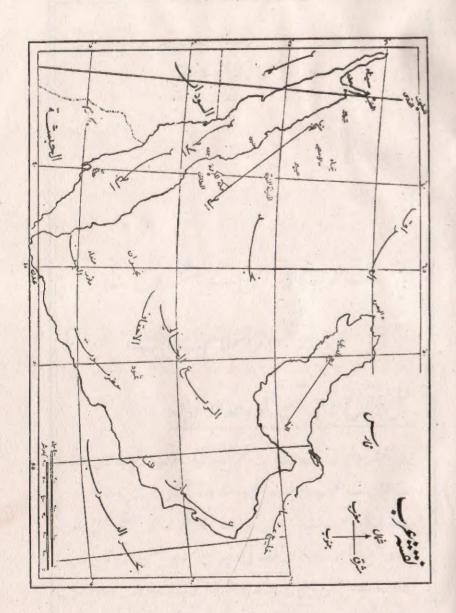

| سفاند بنت ماتم طائی کر قاری ۲۸۷       | بيت كالفاظ ٢٢٣                            |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| حفرت ابو بكر المرج كي حيثيت ين ٢٨٨    | جگ خین . دعین                             |
| بابوہم                                | طائف کام امرو                             |
|                                       | ال فيمت كي تعيم                           |
| وقدول كاسال - ٢٩٠                     | انسار لوجوالول كاحتراض ٢٢٩                |
| حيث الوداع - ٢٩٢                      | جك حنين مين ابتداء فكست كون بوني ٢٨١      |
| ومسال النبي صلى الله عليه وسلم ٢٩٥    | جگ جوک                                    |
| مدح نبوی صلی الله علیه وسلم از        | بعض محاب كي أيك خاص امتحان مي كامياني ٢٨٥ |
| معفرت سيده نواب مباركه بيم صاحبه ٢٠٠٢ | طائف کاوند ۲۸۷                            |

سم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلى على رسوله الكريم فداك فعل اورجم كما تق

باب اول

ملک عرب اور اس کے باشندوں کے حالات ظہور اسلام سے پہلے محل و قوع - وجہ تشمیہ اور حدود اربعہ

نقشہ عالم کو دیکھنے سے براعظم ایشیا کے جنوب مغرب میں اور ہندوستان کے مغرب کی طرف ایک بہت بردا مستطیل ساجزیرہ نما نظر آتا ہے۔ یہ ملک عرب ہے جس میں ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اس ملک کی وجہ تشمیہ کے متعلق مور خین میں اختلاف ہے۔ بعض کاخیال ہے کہ چو نکہ لفظ عرب کے مادہ میں فصاحت و بلاغت کے معنے پائے جاتے ہیں اور عربی زبان بھی دو سری زبانوں کی بلاغت کے معنے پائے جاتے ہیں اور عربی زبان بھی دو سری زبانوں کی

ی زیادہ ہوتی ہے۔ اس لئے قریباً ملک کا اکثر حصہ ریگتان اور غیر آباد ہے۔

خط سرطان ملک عرب کے درمیان میں سے گذر تا ہے۔ اس وجہ سے آب وہواعمواً گرم اور خشک ہے۔ موسم گرمامیں بعض او قات سخت مملک لوچلتی ہے۔ جے بادسموم کتے ہیں۔ جب یہ لوچلتی ہے تو در ختوں کا رنگ متغیر ہوجا تا ہے۔ جانو راور پرندے مضطرب اور بے قرار ہوجاتے ہیں اور انسانوں کا توبہ حال ہوجا تا ہے کہ اگر زیادہ دیر تک لوچلے تو ان کا دم گھٹے لگتا ہے۔ اور بعض او قات موت تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔

اس ملک کی سب سے بڑی پیداوار تھجور ہے جس پر تمام ملک کا گذارہ ہے۔ ہاں کہیں کہیں جمال پانی میسر آتا ہے۔ اگور 'انچیر' ناشپاتی وغیرہ پھل بھی پیدا ہوتے ہیں۔ چنانچہ تجاز میں طائف اپنے باغات کے لئے خاص شرت رکھتا ہے۔ اور بعض ساحلی علاقوں اور بہاڑوں کی وادیوں میں کہیں کہیں جو اور جوار بھی ہوئے جاتے ہیں۔ لوبیا اور دالیں اکثر جگہ ہوتی ہیں۔

حیوانات کے کیاظ سے عرب کے گھوڑے ساری دنیا میں مشہور ہیں۔ عرب کااونٹ جے زیادہ عرصہ پانی اور خوراک کے بغیر صحرامیں سفر کرنے کی وجہ سے بجاطور پر صحراکا جہاز کہاجا تاہے کی بھی شہرت دنیا میں کم نہیں ہے۔ گدھا بھی عمواً ملک کے تمام حصوں میں مل جاتا ہے۔ جنگلی جانوروں میں شیر' چیتا' ہرن' بکری اور گور خر (جنگلی گدھا) بھی کمیں کہیں بائے جاتے ہیں۔علادہ آذیں شتر عرغ بھی عرب کا مشہور جانور نبت فصاحت وبلاغت میں ایک نمایاں حیثیت رکھتی ہے اس لئے اس ملک کانام عرب مشہور ہوگیاہے۔ بعض نے اس کے ریگتانی اور بے آباد علاقہ ہونے کے باعث اس ملک کانام عرب قرار دیا ہے۔

چو نکہ اس ملک کے تین طرف پانی ہے یعنی مشرق میں خلیج فارس اور خلیج عمان - مغرب میں ، کراحمر- اور جنوب میں خلیج عدن اور ، کرہند اور چو تقی طرف ریگستان ہے۔ اس لئے بیہ جزیرہ عرب کے نام سے مشہور ہو گیاہے۔

# رقبه اورسطح مرتفع

عرب کا رقبہ تقریباً بارہ لاکھ مرابع میل ہے طول اوسطاً سولہ سومیل ہے اور عرض اوسطاً سات سومیل ہے۔ جے سطح زمین کے لحاظ سے جغرافیہ دان تین حصوں میں تقییم کرتے ہیں اول ساحلی علاقہ جو ہموار زمین پر مشمل ہے۔ دوم بہاڑی علاقہ جس کی ور میانی وادیوں کی پیداوار پر بہت حد تک ملک کا نحصار ہے۔ سوم صحرائی علاقہ۔ جو عموماً بخر اور غیر آباد ہے۔

### آب و بوااور پیداوار

عرب میں کوئی مشہور اور قابل ذکر دریا نہیں۔ صرف کہیں کہیں موسمی ندیاں اور برساتی نالے ملتے ہیں۔ جن کی رونق بارش کے ایام میں

-4

# ملكي تقسيم

مكى تقتيم كے لحاظ سے عرب كے بدے بدے صے مندرجہ ذيل

- آ جیاز۔ مغرب میں بح احمرے ساتھ ساتھ یمن سے لے کرشام تک ایک مشہور بہاڑی علاقہ ہے۔ مکہ کرمہ ۔ مدینہ منورہ طائف اور جدہ دغیرہ اس علاقہ میں آباد ہیں۔
- 2 کیمن۔ جنوب مغرب میں پہاڑی نالوں کی وجہ سے ایک نمایت

  ہی سرسبزاور شاداب علاقہ ہے۔ سباکی قوم جس کا قرآن شریف میں ذکر

  آ آ ہے۔ ایک زمانہ میں اس جگہ آباد تھی۔ اس علاقہ میں صنعا ایک
  مشہور شہر ہے۔ عدن اور حدیدہ کی بندرگاہیں بھی اس علاقہ میں شامل

  ہیں۔ یمن کے شمال مغرب میں اس کے ساتھ ہی ملا ہوا ایک علاقہ نجران

  ہیں۔ یمن کے شمال مغرب میں اس کے ساتھ ہی ملا ہوا ایک علاقہ نجران

  ہیں۔ یمن کے عیسائیوں کو آنحضرت سائی ہی ما بھر کے لئے بلایا تھا۔

  ہیں۔ یمن کے عیسائیوں کو آنحضرت سائی ہی مباہر کے لئے بلایا تھا۔

  فطفان اور سلیم جن کاذکر آ گے آئے گائی جگہ آباد تھے بمامہ جو نجد کے
  خطفان اور سلیم جن کاذکر آ گے آئے گائی جگہ آباد تھے بمامہ جو نجد کے
  خطفان اور سلیم جن کاذکر آ گے آئے گائی وجہ ذیادہ تر یہ ہے کہ مسلمہ
  خوب مشرق میں ہے۔ اس کی شہرت کی وجہ ذیادہ تر یہ ہے کہ مسلمہ
  کذاب جس نے نبی ہونے کا جمو نادعوئی کیا تھا۔ اسی صوبہ میں پیدا ہوا
  تھا۔ جے حضرت ابو بکر صدیق کے زمانہ میں حضرت عزہ کے قائل وحثی
  تھا۔ جے حضرت ابو بکر صدیق کے زمانہ میں حضرت عزہ کے قائل وحثی

المسلمان ہونے کے بعد حمل کردیا تھا۔

- ﴿ خيبر نجد کے شال مغرب میں تجاز کے ساتھ ملا ہواایک چھوٹاسا
  علاقہ ہے۔ آنخضرت ما ہور کے زمانہ میں یہود کابہت بردا مرکز تھا۔ تیاجو
  خیبر کے شال مشرق میں واقع ہے۔ یہاں بھی اس زمانہ میں یہودی کادور
  دورہ تھا۔ تیا کے نزدیک ہی جریا مدائن صالح کامشہور تاریخی مقام ہے۔
  جہال حضرت صالح کی محذیب کرنے کی وجہ سے قوم شمود ہلاک ہوئی۔
  اور آنخضرت سائی ہو کے المجب غزوہ تبوک کی طرف جانے ہوئے اس مقام
  سے گذر ہوا۔ تو حضور سے صحابہ کرام سے اس جگہ کے پانی سے گوند سے
  ہوئے آئے چینکوا دیئے اور تیز چلنے کا تھم دیا۔ جرکے غربی جانب
  ماحل سمندر کی طرف مدین کاعلاقہ ہے۔ جہاں حضرت موسی علیہ السلام
  ساحل سمندر کی طرف مدین کاعلاقہ ہے۔ جہاں حضرت موسی علیہ السلام
- ⑤ حضر موت یمن کے مشرق کی طرف ایک مشہور علاقہ ہے۔ مہرہ کاعلاقہ بھی حضر موت کے ساتھ ہی ملتا ہوا مشرق کی طرف واقع ہے۔
- کمان عرب کے ایک مشرقی علاقہ کا نام ہے جس کا دار الخلافہ
   مقط ہے جوایک بارونق شرہے -
- آ الاحقاف يمامه اور حطرموت كه درميان ايك وسيع اور معروف علاقه به قوم عاد جن كى طرف حطرت بهور معوث بوئ سي اس علاقد مين ربتى على -
- (8) الحساء مشرق میں فلیج فارس کے ساملے سامنے کاعلاقہ ہے۔ جس کے قریب ہی ، کرین کے جزائر ہیں جن کی دجہ سے بسااد قات الحساء کو

. گرین بھی کمہ دیتے ہیں۔ ، گرین کے ساحل سے موتی تکالے جاتے ہیں۔

### باشندے

بارش کی کی۔ محراکی ذیادتی اور نبا تاتی پیداوار کی قلت وغیرہ ایسے اسباب ہیں۔ جنہوں نے عرب کی آبادی کو بڑھنے نہیں دیا۔ تاہم ستراشی لاکھ کے قریب اس کی آبادی بتائی جاتی ہے۔ جو ملک کے حالات کے ماتحت کم نہیں ہے۔

تفتیم اقوام کے اعتبارے مور نمین نے قبائل عرب کو دو اور ایک لحاظ سے تین طبقات میں تقتیم کیاہے۔

اول - عرب عارب یعن عرب کے قدیم اور اصلی باشندے - جو آگے پیردو قسمول میں تقسیم کئے گئے ہیں ۔

الف ملک کے قدیم اور اصلی باشدے۔ جو اسلام سے بہت عرصہ پہلے فنا ہو چکے تھے اور جن کے مفصل حالات بعد زمانہ کی وجہ سے معلوم نہیں ہو سکے۔ البتہ اتنا پتہ چلنا ہے کہ عاد' عمود' مسم' جدیس اور جر ہم الاولی وغیرہ انہی میں سے چند مضہور قبائل کے نام ہیں۔ عرب عاربہ کے اس طبقہ کو فنا ہو جانے کی وجہ سے عرب بائدہ بھی کہتے ہیں۔

ب-عرب بائدہ کے بعد قبائل بنو فحطان کادور دورہ ہوا۔ جن کا اصلی دطن یمن تھا۔ جمال سے یہ تمام عرب میں پھیل گئے۔ بعض روایات کے

مطابق یہ لوگ حفزت ہود علیہ السلام کی اولاد کھ میں سے تھے۔ یہ امر خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ مدینہ کے قبائل اوس و خزرج بھی بنو فخطان میں سے تھے۔

دوم - عرب مستعربہ - اس طبقہ سے مراد زیادہ تر حضرت اساعیل علیہ السلام کی اولاد ہے۔ چو نکہ یہ لوگ ملک عرب میں باہر سے آکر آباد ہوئے سے اس لئے ان کو عرب مستعربہ یا مخلوط عرب کے نام سے موسوم کیاجا آہے - ان کا مرکز حجاز تھا۔ ان کو عد نانی بھی کہتے ہیں جس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت اساعیل کی اولاد میں بردا ہخص جس سے یہ قبائل پھیلے عد نان تھا۔ قریش جن میں آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم پید اہوئے تھے بنو عد نان بی کی ایک شاخ تھے۔

## اسلام سے پہلے عرب کی تہذیب اور ترن

ظہور اسلام سے پہلے عرب لوگ بالکل وحثیانہ زندگی بسر کرتے تھے اور تہذیب و تدن کے لحاظ سے ان کاسلسلہ بیرونی دنیا سے بالکل منقطع تھا۔ اور گو قطانی قبائل کے عروج اور ترقی کے زمانہ میں عرب کے اندر مختلف چھوٹی چھوٹی چھوٹی حکومتیں قائم تھیں۔ لیکن کی زمانہ میں بھی کوئی ایک سلطنت تمام عرب پر قابض نہیں ہوئی۔ بلکہ عموماً ہر قبیلہ آزاد اور اپنا سلطنت تمام عرب پر قابض نہیں ہوئی۔ بلکہ عموماً ہر قبیلہ آزاد اور اپنا سلطنت تمام عرب پر قابض نہیں ہوئی۔ بلکہ عموماً ہر قبیلہ آزاد اور اپنا الگ سردار رکھتا تھا۔ اور دو سرے قبائل کے آگے سر جھکاناعار سمجھتا تھا۔

له زر قانی جلد اصفحه ۹۲

زمانہ میں قریش مکہ کے تجارتی قافلے موسم کرمامیں شال کی طرف شام یں اور موسم سرمامیں یمن کی طرف با قاعدہ آئے جاتے تھے۔

عرب میں بہ قاعدہ تھاکہ سال کے مخلف حصوں میں مخلف مقامات بر یدے بدے ملے لگا کرتے تھے۔جن میں دور درازے تاجر اور شعراء آ کرشامل ہوا کرتے تھے۔ ان میلوں میں علاوہ شعریازی اور تجارت کے کھیل تماشے بھی بھڑت ہوتے تھے۔ چنانچہ ایے میلوں کے لئے تجازیں عكاظ - يمن مين صنعا- بحرين مين مشقر - قرب شام مين دومته الجندل اور عمان میں د جاخاص شهرت رکھتے تھے۔ ہر قبیلہ کا الگ الگ شاعر ہو تاتھا۔ جس کی شهرت پر گویا قبیله کی عزت اور شهرت کاانحصار تھا۔ یہ شعراء اپنی قادرالكلای كى وجدے قوم ميں اس صد تك اثر ركھتے تھے كد جب جا ہے دو قبائل میں عداوت اور خانہ جنگی کی آگ کو بھڑ کادیتے تھے۔ قوت حافظہ اس قدر زبردست تھی کہ بڑے بڑے قصیدے ایک دو مرتبہ س کریاد کر

## عادات اور قومی خصائل

عرب میں شراب خوری کاربازی اور بدکاری کی اس قدر کثرت تقی که الامان-لوگ عموماً این بد کار پول اور سیه کار یوں کو بر ملا فخریه رنگ میں بیان کیا کرتے تھے۔وہ شاعر جس کی نظم میں اپنے قبیلہ کی بہادری اور شجاعت کے قصے بیان کرنے ہے قبل اپنی اصل یا مفروضہ معثوقہ کاذکر طرز زندگی کے لحاظ سے اہل عرب کی خوراک اور لباس بالکل سادہ اور ابتدائی حالت میں تھا۔ اکثرلوگ خانہ بدوشوں کی طرح او نثوں پر خیمے اور دیگر ضروری سامان لاد کر پیمرا کرتے تھے اور جہاں کہیں سبزہ اور یانی د کھائی دیتا تھا۔ وہیں پر ڈیرے ڈال دیتے تھے۔ اونٹوں اور بکریوں کی کثرت کی وجہ سے محجور کے ساتھ دودھ کا ستعال عمو ماکیاجا تاتھا۔

ر ید عرب کی ایک مشہور غذائقی جے وہ شور بے میں روٹی بھگو کرتیار کرتے تھے۔ جنگلی اور وحشانہ زندگی کے باعث لباس صرف ایک تمبند ہی پر مشتل ہو تا تعااور قیص تو صرف خاص خاص لوگ ہی استعمال کر سکتے تھے۔ بستر عموماً تھجور کی چٹائی کانام تھا۔ ہاں بستیوں اور شہروں میں رہے والے آسودہ حال لوگ لکڑی کے تخت بنوالیتے تھے۔اس تتم کے طرز رہائش کا نقشہ عرب کے قدیم شاعروں کی نظموں میں نمایت واضح طوربر تھیا ہواہے۔

عربوں میں لین دین عموماً جنس کا جنس سے ہو تا تھا۔ لیکن چاندی کے دوسكے بھی رائج تھے۔ درہم اور اوقیہ۔ ایک اوقیہ کی قبت چالیس درہم ك برابر تقى - سونے كا مروجه سكه دينار تعاد اور ماسيخ كا آله صرف ذراع يعنى باته تعاب

### تجارت اور شاعری

تجارت ملک کاسب سے براپیشہ تھا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے

یے سے گذر رہاتھا کہ اوپر سے ایک پرندہ کی آواز آئی۔ کلیب نے جو نظرا ٹھاکراویر دیکھاتو کیادیکتاہے کہ ایک پر ندے نے اس در خت پر اپنے محون لے میں انڈے دے رکھے ہیں۔ کلیب جس کے رگ و ریشہ میں بدویانہ سرداری کا خون بورے جوش کے ساتھ اس مار رہا تھا۔ سردارانہ انداز میں بولا ''کسی سے مت ڈر میں تیری حفاظت کروں گا''۔ دو سرے دن جب کلیب کاوہاں سے گذر ہوا توکیا دیکھا ہے کہ یر ندہ کے انڈے درخت کے نیچے ملے بڑے ہیں اور پر ندہ اوپر درد بھری آواز نکال رہاہے۔اس در دناک نظارہ کو دیکھ کر کلیب کی آ تکھوں میں خون اثر آیا۔ ادھرادھرجو دیکھاتوسعدی او نٹنی پر نظریزی۔ اسے شبہ ہواکہ غالبًا اسی او نثنی نے انڈول کو مسلا ہے۔ دوڑا دو ژا اینے سالے جہاں کے یاس آیا اور کھنے لگا۔ دیکھو جساس اس وقت میرے دل میں ایک خیال ہے اگر مجھے اس کالفین ہو تو میں ضرور کچھ کر گذروں۔ ''مگرد مکھو آئندہ سعد کی بیراو نثنی اس گلے کے ساتھ یمال نہ چراکرے "جساس کی رگوں میں بھی بدوی خون بورے جوش کے ساتھ موجرن تھا۔ بولا" سے ہمارے مهمان کی او نٹنی ہے جمال میری او نٹنیاں چریں گی۔ یہ بھی وہیں چرے گی"۔ کلیب نے کہا۔"اچھاتو اگر مجھے بیہ او نٹنی آئندہ یہاں پھرتی نظر آئی تو میں اس کے شیردان میل تیرمار کراسے ہلاک کردوں گا"۔ جساس بولا۔"اگر تونے ایباکیا تو مجھے بھی وائل کے بتوں کی قتم ہے کہ میں خود تیراسینہ تیرے چھید کرر کھ دول گا"۔ یہ کمہ کرجساس وہاں سے چلا گیا۔ کلیب سخت غصبناک حالت میں بیجے و تاپ کھا تا ہوا اپنی بیوی حلیلہ

نهيل مو أنقا- قابل النفات نهيل سمجما جا آن تما چنانيد "بانت سعاد" كا مشهور قصيره جے كعب بن زہيرنے آنخضرت مانظور كى خدمت ميں برها تھا۔ عربوں کی اس خصلت کا صحیح نقشہ پیش کر تاہے۔ جمالت اور بے جامظا ہرات کا بیام تھا۔ کہ ذراذرای بات پر تکواریں میانوں سے نکل یزتی تھیں۔ اور بعض او قات بیہ باتیں اس قدر طول پکڑ جاتی تھیں کہ سالهاسال تك دو قبائل مين دشني اور قتل دغارت كاسلسله جاري رہتا۔ اور پھرایک دو سرے کے حلیفوں کی شمولیت کی وجہ سے اس کا اثر اس قدر عام اور وسيع يز آ تفاك قبائل ك قبائل كاصفايا موجا آ- بنو تخلب اور بنو بکر کی مشہور الزائی جو تاریخ میں جنگ بسوس کے نام سے مشہور ہے۔ جہالت اور بے جاجوش و خروش کی ایک ادنیٰ یاد گار ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ پانچویں صدی عیسوی کے آخریس عرب کے شال مشرق میں کلیب بن ربیعه قبیله بنو تغلب بن وا کل کاایک مشهور اور صاحب اثر سردار گذرا ہے جس کی بیوی طلیلہ بنت مرہ بنوبکر بن واکل میں سے تقی۔اس حلیلہ کااکیہ بھائی جہاں نامی تھاجوا پنی خالہ بسوس کے ساتھ رہا كر آ تھا۔ اب اتفاق ايبا ہواكہ بسوس كے پاس ايك مخص مهمان تھرا جس کانام سعد تھا۔ سعد کی ایک او نثنی سراب نامی تھی جو رشتہ داری اور تعلقات کی بناء ہر کلیب کی چراگاہ میں جساس کی او نٹنیوں کے ساتھ مل کر چرا کرتی تھی۔ ایک دفعہ ایسا اتفاق ہوا کہ کلیب اپنے ایک درخت کے یے تاریخ کامل ابن اثیر

کے پاس آیا۔ اور کمنے گئے۔ طلیلہ دیکھوتواکیاتو کسی ایسے آوی کو جائی ہے۔ جو میرے مقابل پر اپنے پڑوی کی حفاظت کرے گاوہ بولی "ایسااور توکوئی جمعے نظر نہیں آیا۔ ہاں ور ابحائی جساس ہے آگروہ اپنے منہ سے کوئی بات کمہ بیٹھے تواہے کرگذر آہے "۔

اس کے بعد حلیلہ کو جب اصل واقعہ کاعلم ہواتواس نے اس معاملہ کو رفع دفع کرنے کی بہتیری کوشش کی۔ گرسب بے سود ابت ہوئی۔ كليب بيشه موقع كي مّا زمين ربتاتها- آخرا يك دن الفاق ايها واكه جب کلیب اینے اونٹوں کویانی پلار ہاتھا۔ جساس بھی اینے اونٹ لے کر آگیا۔ اور پھراس پر مزید انفاق سیہ ہوا کہ سعد کی او نثنی اس کے گلہ سے الگ ہو کر کلیب کی او نشیوں سے ال کریانی پینے لگ گئی۔ کلیب نے خیال کیا کہ جہاں نے دیدہ و دانستہ اسے چھوڑا ہے۔ بس پر کیا تھا۔ کلیب توغضب میں دیوانہ ہوگیا۔ جمٹ اپنی کمان نکالی اور اس زور سے اس کے شیر دان میں تیر مارا کہ وہ پیچاری تزین اور چلاتی ہوئی گھر کی طرف دوڑی اور بشکل جساس کی خالہ بسوس کے دروازہ تک پینچی ہی تھی کہ گر گئی۔ بسوس نے جب سے مہیب نظارہ دیکھاتواں کی حالت بالکل متغیرہو گئی۔اور عرب کے دستور کے مطابق سر کھول کر اور چلا چلا کریہ کہنا شروع کیا کہ "شرم اشرم اہم ذلیل کئے گئے۔ اور ہمارے مہمان کی او نٹنی ہلاک کر دی گئ"۔ جساس بعلایہ الفاظ سن کر کب برداشت کر سکتا تھا۔ غیرت اور شرم کے مارے دیوانہ ساہو کیااور فوراً کلیب کو جاکر قتل کردیا۔بس پھر كيا تحا- دونول قبيلول مين ايك آگ لگ گئي اور جاليس سال تك وه

خطرناک جنگیں ہو کی کہ خدا کی پناہ آ ترجب دونوں قبیلے اڑتے اڑتے کرے کردر ہوگئے تو رمیان میں پڑکر ملح کردر ہوگئے تو رمیان میں پڑکر صلح کرادی اور خدا خد اکر کے اس جنگ کا خاتمہ ہوا۔

عرب کے ملک میں ٹاریعنی انتقام کا اس قد ررواج تھا کہ وہ لوگ جب
تک مقول کا برلہ قتل کی صورت میں ہی نہ لے لیتے۔ چین سے ہر گزنہ
بیشتے۔ خون بما کا طریق بھی ایک حد تک رائج تھا۔ لیکن مقول کے اقرباء
اور عزیزوں کے دلوں میں ایک قتم کی آگ لگ جاتی تھی اوروہ تبھی بچھ
عتی تقی جب قاتل بطور قصاص قتل کردیا جاتا۔ گریہ سلسلہ صرف یماں
تک ختم نہیں ہو تا تھا۔ بلکہ جب ایک طرف کی آگ بچھ جاتی تھی تو
د سری طرف بحرک اٹھتی تھی اور اس طرح کینہ اور جوش انقام کی خلیج
ایک وسعت افتیار کرتی تھی۔ کہ بسااو قات قبیلے کے قبیلے تباہ و برباد ہو
حاتے تھے۔

جنگ کے دوران میں جہاں فوج کا قیام ہو تا۔ وہاں کسی اونجی جگہ پر
آگ جلادی جاتی۔ اور جب وہ کسی دجہ سے بچھ جاتی تو فوج اسے برشگونی
سجھ کر ہمت ہار بیٹھتی تھی۔ لڑائی کے وقت پہلے فریقین کی فوجوں کے
چیدہ چلیدہ آدمیوں کا انفرادی مقابلہ ہو تاتھا اور پھرعام دھاو ابول دیا جاتا
تھا۔ تکوار 'نیزہ اور تیر کمان عربوں کے مشہور آلات جنگ تھے۔ جب کسی
قوم کے آدمیوں میں مخالف کی بلغار سے مرعوب ہو کر بھاگڑ پڑنے لگتی
تھیں۔ تو عور تیں شعر پڑھ پڑھ کر اپنے قبیلہ کو غیرت اور شرم دلاتی
تھیں۔ جس کا نتیجہ عموا اچھا ہو تا اور قوم جم کر مقابلہ کرنے لگتی۔

عربون میں سخاوت ایک اعلیٰ درجہ کاوصف سمجھتاجا تا تھا۔ حاتم طائی جس کی سخاوت کے قصے زبان زدخلا کتی ہیں عرب ہی کا تھا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم کو بھی عربوں کا میہ وصف اتنا محبوب تھا کہ جب ایک جنگ میں حاتم طائی کی لڑکی اسلامی فوج کے ہاتھوں قید ہو کر حضور گے سامنے پیش کی گئی تو حضور نے اسے اور اس کی وجہ سے اس کی قوم کو بھی محض اس بناء پر آزاد کردیا کہ وہ ایک تنی کی بیٹی ہے۔

### عورت كي حيثيت

اسلام سے قبل عورت کی حالت عرب میں نمایت خطرناک تھی۔
ایک مرد جتنی ہویاں چاہتا اپ نکاح میں رکھ سکتا تھا اور جب کی عورت کو نگ کرنا مقصود ہو تا تو اسے معلقہ رکھ کرایڈ ادے سکتا تھا۔ بعض قبائل میں لڑکی کا کسی اور کے ساتھ شادی کردینا باعث جنگ اور موجب نگ و عار سمجھا جا تا تھا۔ اور بی وجہ ہے کہ دختر کشی کی فتیج رسم جس کے تصور سے بھی رو نگئے کھڑے ہوجاتے ہیں اور روح کا نینے لگتی ہے۔ ان ظالم اور سنگدل انسانوں کے لئے ایک معمولی بات تھی لڑکی۔ جب پانچ چھ سال کی عمر کو پہنچ جاتی اور میٹھی میٹھی اور دل لبھانے والی با تیں کرنے لگتی تو اس کا بے رتم اور سفاک باب اسے نملاد ھلاکر اور اچھے کپڑے بہنا کر سنتی سے باہر نے جاتی۔ جمال وہ پہلے سے ایک گڑھا کھود آ تا تھا۔ وہاں پہنچ کستی سے باہر نے جا تا۔ جمال وہ پہلے سے ایک گڑھا کھود آ تا تھا۔ وہاں پہنچ

ہاتھوں سے دھکا دے کرگرا دیتا اور اوپر سے مٹی ڈالنے لگ جا تا۔ لڑکی بے چاری چینی ۔ چلاتی اور اپ معصومانہ انداز میں باپ کو کہتی کہ اباجان میں مری۔ جلدی مجھے باہر نکالو اور مٹی نہ ڈالو۔ گر آو! ظالم باپ تھا کہ اس پر اپنی گخت جگر کی آو و بکا کا کوئی اثر نہیں ہو تا تھا۔ وہ اس پر مٹی ڈالتا جا تا۔ یہاں تک کہ گڑھاز مین کے برابر ہوجا تا۔ اور وہ لڑکی بیشہ کے لئے اس جمان سے رخصت ہوجاتی۔

اب تم خوداندازہ لگالو کہ وہ قوم جوائی بے گناہ لڑکیوں کے ساتھ اس فشم کا طالمانہ سلوک کرتی ہووراثت اور دیگر حقوق میں ان کا کیسے خیال رکھ سکتی ہے۔ اگر کوئی محض نرینہ اولاد کے بغیر فوت ہو جاتا تو عرب کی رسم کے مطابق اس کے نز کہ سے اس کی بیوی اور لڑکیاں محروم رہمیں اور تمام مال پر اس کا بھائی قابض ہو جاتا اور وہ بیچاریاں ہاتھ پر ہاتھ دھرے رہجا تیں۔

اور باتوں کو جانے دوسو تیلی ماں کا میہ حال ہو ٹاکہ باپ کے مرنے پر اور کا اس پر بطور وریڈ قبضہ کرلیتا تھا۔ خدا کی ہزار ہزار رحمتیں ہوں اس محسن ٹی پر۔ جس کی بعثت سے عورت کو اس متم کی ذلت آمیز اور پر مصائب زندگی سے نجات ملی۔

## توہم برستی

توہم پرستی کامرض عوب میں عام تھا۔ بعض قبائل کے لوگ جب گھر

بلحاظ ند بب و طریقت اس قدر خطرناک اور بگڑی ہوئی تھی کہ اگر اسلام نہ آ آباتو اور کوئی نقی کہ اگر اسلام نہ آباتو اور کوئی ند بب اس کی اصلاح نہیں کر سکتا تھاچنانچہ سرولیم میور کو بھتا بھی جو اسلام کادشمن ہے۔ اس حقیقت کا اعتراف کرتا پڑا ہے۔ وہ لکھتا ہے :-

(دیباچہ لا نف آف محم صفحہ ۸۵-۸۵) اور بیہ حالت صرف عرب ہی کی نہ تھی بلکہ ساری دنیا پر سخت ناریکی کا دور دورہ تھا۔ تمام ندا ہب بگڑ چکے ہے۔ ساری دنیا پر گمراہی اپنا دامن پھیلا چکی تھی۔ اور اس وقت کے عالم کا نقشہ ٹھیک اس مسدس کے مطابق تھاجے حسن صاحب رہتاسی سے سفر کے لئے نکلتے تواگر کسی دجہ سے انہیں واپس آتاپر آتو دروازو سے
داخل ہونے کی بجائے مکان کے پیچھے سے دیوار پھاند کراندر آتے۔
جانوروں کو بتوں کے نام پریا کسی نذر کے نتیجہ میں آزاد چھوڑ دیتے۔
نکاح کے متعلق بھی عجیب عجیب فتیج رسمیں ان میں رائج تھیں۔ غرضیکہ
یہ اس قدروسیع مضمون ہے کہ اگر عرب کی اسلام سے قبل کی حالث کا
مکمل نقشہ کھینچاجائے توالیک بڑی صخیم کتاب تیار ہو عتی ہے۔

## اسلام سے پہلے عرب کی مذہبی حالت

عام طور پر عرب کالم جب بت پرستی تھا۔ یہودی 'عیسائی 'مجوسی 'صابی اور دہریہ بھی اس ملک کے خاص خاص علاقوں میں مل جاتے تھے۔ لیکن ان تمام ندا جب میں ملکی حیثیت بت پرستی کوئی حاصل تھی۔ جس کے پیرو یتوں کو اپنی حاجات کے پور اجونے کاوسیلہ سیجھتے تھے۔ بڑے بوے مشہور بتوں کے نام سے تھے۔ لات 'منات' عزیٰ 'سواع' مغوث' جبل' وو' یعوق' نسر' اساف اور نا کلہ وغیرہ۔ خانہ کعبہ بتوں کا مرکز تھا جمال تین سو

مینوں میں چار ماہ یعنی ذی قعدہ 'ذی الحجہ 'محرم اور رجب خاص طور پرعزت کے مہینے سمجھ جاتے تھے۔جن میں کشت دخون منع تھا۔ اور ملک کے لوگ آزادی سے سفر کر بکتے تھے۔

غرض اسلام سے پہلے عرب کی حالت کیا بلحاظ تدن و معاشرت اور کیا

كريان عفت مين تفا تار باتي نہ عصمت کی جادر کے آثار باتی خدا کا وہ گر جس کو سب جانتے ہیں زمیں کی اسے ناف سب مانتے ہیں پیدو یاہ سارے پچانے میں مسلمال نے قبلہ گروائے ہیں "وه تيريخ تحا اک بت يرستوں کا گويا جاں نام حق کا نہ تھا کوئی جویا" زبانوں یہ جاری تھا چرچا بتوں کا دلوں پر مسلط تھا سکہ بتوں کا یماں تک ملم تھا درجہ بتوں کا خدا کے بھی گر پر تھا تبنہ بتوں کا نه دو چار- چه سات یا آنه تنے وہ ے کعبہ گواہ تین سو ساٹھ تھے وہ که ناگاه افتی میں جراما مر انور "وه فخر عرب زیب عراب و منبر" اجالا کیا جس نے ہر جر و ہر ہر اندھروں کے اندر تھے ہوم و شر گئی ظلمت شب ہوا روز روش چھٹا وست لیل سے مجنوں کا وامن وه خورشيد ايران و تورال په چکا عرب اور مجم روم و يونال په چکا گلتال په ريگ ايابال په چکا ترو خک پر کوه و ميدال په چکا ہر اک دل سے رشتہ جمالت کا توڑا کوئی گھر نہ دنیا میں تاریک چھوڑا

نه مقمود تما اس کا فیفال نب تک نه محدود و میدود صحن عب تک

نے خاکسار کی خواہش پر نظم کیا ہے اندهرا تحا جب ساری دنیا یہ چھایا جمالت نے طوفان تما اک اٹھایا بشر نے تھا فطرت کو اپنی بھلایا بھائی نہ دیتا تھا اپنا برایا حکومت تھی ظلمت کی گر خٹک و تر میں. تو فرمال مفاسد کا تھا بح و پر میں نہ یورب کی محبوب کوئی اوا تھی نہ چچھ کے ہاتھوں میں آزہ حنا تھی نہ اتر میں کچھ ورو ول کی دوا تھی انہ دکن کی آب و ہوا د کھٹا تھی نه محفل نه ساقی نه صهبا تھی باقی نه محمل نه ناقه نه لیکی تھی باقی نه بندوستان میں وہ پہلی دیا تھی نه نقاشی چین میں کچھ جلا تھی نه قانون يونال مين باقي شفا تهي نذ ايران كي آتش مين كري ذرا تهي منا علم و حكمت كا نام و نشال نقا وجود جمال پر عدم کا گمال تھا عرب جو فقا اک جرائم کا گھر تھا ہے خوف دنیا نہ عقبی کا ڈر تھا اوامر کی تعظیم سے بے ہنر تھا نوائی کی تکریم میں نامور، تھا "بتول کی برستش تو محبوب تر تھی خدا کی طلب لیک معیوب تر تھی" بروں کی نہ کچھ ان کے دل میں تھی عظمت نہ چھوٹوں سے کچھ راہ و رسم محبت دلول میں بھی وحشت زبانول یہ وحشت نمیں جانتے تھے۔ ہے کیا آومیت

عادت کا سی طریقہ عمایا "بت دن کے سوتے ہوؤں کو جگایا" جوناقص تے کل آج کائل ہوئے وہ خدا کی امانت کے حامل ہوئے وہ بت اس کے احمال سلاطین پر ہیں بست بگیات و خواتین پر ہیں بت سے شیوخ و خوانین پر ہیں بتائی۔ ایائی ساکین پر ہیں ہارا ول و جان اس پر فدا ہے کہ وہ جن و حکمت ہے اور حن نما ہے

تھا کھیلا ہوا روم و شام و طب تک رہے گا ہوئنی جسے یاتے ہو اب تک جال یں وہی ہیں جیبر کے وارث خدا نے کیا جن کو کوٹر کے وارث خدا نے جو دی اس کو لعمت تھی کال عطا کی اسے جو نبوت تھی کال شریب تھی کال طریقت تھی کال کی جس قدر اس کو دولت تھی کال "خداداد لیمت کی تمیم کر دی" جو دولت ملی سب میں تقتیم کر دی نہ آیا اگر حق سے قرآن لے کر اوام نوای کا دیوان لے کر د کوں اور دردوں کا درمان لے کر بدی اور کی کی میزان لے کر حقائق ہے سب غیر معلوم رہے خدائی کے اسراز کمتوم رہتے مجت کی آپس میں، تدبیر کر وی برھے جس سے الفت وہ تقریر کر وی دلوں کی مطر نے تطیر کر دی جو ذات میں تھے ان کی توقیر کر دی جو مت کے مجھڑے تھے ان کو ملایا نے سر سے بھائی کو بھائی بنایا قبائل کی محقول تعظیم کر دی ترقی کی راه ان کو تعلیم کر دی تنول سے بچنے کی تنہیم کر دی کتاب تدن میں ترمیم کر دی "رہا ڈر نہ بیڑے کو موج بلا کا ادھ سے ادھ پھر گیا رخ ہوا کا" سبق ان کو توحید حق کا پرهایا ہوں کی غلای سے کیم چھڑایا

باب دوم

# حضرت ابراہیم خلیل اللہ۔ خانہ کعبہ اور قریش

جعرت ابراہیم ظلیل اللہ جنہیں مسلمان عیمائی اور یہودی سب
کے سب خداتعالی کا برگزیدہ اور مقرب نبی تشلیم کرتے ہیں حضرت
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ستائیں اٹھائیں سو سال پہلے
گذرے ہیں۔ آپ عراق کے رہنے والے تھے۔ گربعد میں وہاں سے
بجرت افقیار کرکے مصرو غیرہ سے ہوتے ہوئے بالآخر جنوبی فلسطین میں
آباد ہوگئے آپ کی تین یویاں تھیں۔ گران میں سے حضرت ہاجرہ اور
حضرت سارہ دو مشہور ہیں۔ اول الذکرسے حضرت اساعیل اور ثانی
الذکرسے حضرت اسحاق پیدا ہوئے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے لڑکے حضرت اساعیل ہنو زیجہ ہی تھے کہ ان کی سوتیلی والدہ حضرت سارہ نے کسی وجہ سے تاراض ہو کر

حضرت ابراہیم سے کما کہ ہاجرہ اور اس کے بیٹے اساعیل کو گھرسے نکال
دو۔ حضرت ابراہیم کو اس پر مبعا گرنج پیدا ہوالیکن اللہ تعالی نے جے
سرزمین حجاز میں اساعیل کی نسل سے ایک عظیم الثان قوم پیدا کرنا تھی
حضرت ابراہیم سے فرمایا۔ "رنجیدہ مت ہواور اس بات کو برانہ جان۔
بلکہ جسے سارہ کہتی ہے۔ ویسے ہی کر۔ اسحاق بھی تیری اولاد ہے۔ مرجھے
ہاجرہ کے فرزندسے ایک قوم بناناہے "۔ لے

چنانچہ اس ارشاد فداوندی کے ماتحت حضرت ابراہیم "نے حضرت ابراہیم "نے حضرت ابراہیم کاسفر طے کر ماجرہ اور حضرت اساعیل کو اپنے ہمراہ لیا اور سینتکروں میل کاسفر طے کر کے بکہ للہ کی غیر آباداورویر ان وادی میں تعو ڑے سے زاد کے ساتھ بالکل بے سرو سامانی کی حالت میں تنما چھوڑ کر اپنے وطن کو واپس چل دیئے۔ سک

ہاجرہ حضرت ابراہیم کی اس طرح خاموش والیسی کو دیکھ کرنمایت ور د
آمیزلجہ میں بولیں۔ "آپ ہمیں اس طرح اکیلے چھو ڈکر کھاں جارہ
ہیں"۔ حضرت ابراہیم نے پہلے تو کوئی جواب نہ دیا۔ مگر جب حضرت ہاجرہ
نے دوبارہ دریافت کیا کہ "آپ پچھ توجواب دیں۔ کیافد اکی طرف سے
لے پیدائش باب ۱۲ آیت ۱۲۔ ۱۳۔ یک میدہ دوادی ہے جمان اب مکہ آبادہ۔
سی عیمائی مور خین کے اس اعتراض کے جواب میں کہ حضرت اساعیل" کے
عرب میں آباد ہونے کا کوئی آریخی جُوت نہیں۔ دیکھتے سرت خاتم النہیں حصہ
اول از صفحہ محمد محمد محمد محمد اللہ النہیں حصہ

آپ کو الیا تھم ملا ہے "۔ تو پھر حضرت ابراہیم نے کہا" ہاں" اور چل دیئے۔ حضرت ہا جرہ نے جب یہ الفاظ سے تو بولیں کہ "اگر خدا کے تھم کے ماتحت آپ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں تو پھر بے شک آپ جا کیں۔ اللہ ہمیں ہرگز ضائع نہیں کرے گا"۔

حعرت ہاجرہ نے تو یہ کما اور خد اتعالیٰ پر تو کل کرکے واپس لوٹ آئیں۔ کے لیکن حعرت ابراہیم کے متعلق روایات میں آ آئے کہ جب آپ اپنی پیاری بیوی اور معصوم بچے کو تناچھو ژکرواپس جارہے تھے تو تعو ژی دور جاکر چیچے نظر ڈالی اور قرآن کریم کے الفاظ کے مطابق یوں دعاکی۔

رَبَّنَا إِنِّيُ اَسْكُنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِيْ زَرْعَ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيْمُوا الصَّلُوةَ عَنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيْمُوا الصَّلُوةَ فَاجْعَلْ اَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِيْ اِلْيَهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِّنَ الشَّمْرَاتِ لَعُلَّهُمْ يُشْكُرُونَ - كَ

لین "اے ہمارے رب میں نے اپنی نسل کے ایک حصہ کو اس غیر آباد و بنجروادی میں تیرے عزت والے گر کے پاس بیایا ہے اے ہمارے رب یہ کام میں نے اس لئے کیا ہے کہ آوہ تیری عبادت کریں اور تیرے لئے ان کی زندگی وقف ہو۔ پس تولوگوں کے دل ان کی طرف جھکا دے اور ان کو اجھے اچھے شمرات کارزق عطاکر آگہ وہ تیرے شکر گذار ہوں"۔

ل بخارى و تاريخ نميس- ي سورة ابراجيم: ٣٨

اب حضرت باجره كاحال سفئے - حدیث اور تاریخ دونوں میں آتا ہے کہ جب حضرت ہاجرہ کا زاد ختم ہو گیااور نیچ کو پیاس نے بیتاب کردیا۔ تو ان کو سخت فکر دامنگیر ہوا۔ ادھر دوڑیں' ادھر بھاگیں مگر کچھ حاصل نہ موار ادهر بچه تعاكد اس كى حالت لخطد به لخطر ابتر موتى جاتى تقى- حضرت بإجره اینے اس ننھے اور معصوم لخت جگر کو دیکھتی تھیں گر پچھ کرنہ سکتی تغيير - آخر جب اس كي حالت زار انتها كو پهنچ گئي تو حضرت باجره انځيس اور آسان کی طرف منه کرکے رونے لگیں۔ پھر خیال آیا کہ اس سامنے کی بہاڑی پر چڑھ کردیکھوں ممکن ہے وہاں سے کوئی نظر آ جائے۔ چنانچہ بھاگتی ہوئی صفار چڑھ گئیں۔ لیکن جب وہاں سے بھی بچھ نظرنہ آیا تو مروہ کارخ کیاجب وہاں سے بھی کچھ دکھائی نہ دیا تو پھرصفاکی طرف واپس آئیں اور اس طرح نهایت پریشانی اور تھبراہٹ میں سات چکر کائے۔ کتے ہیں حضرت ہاجرہ اس دوران میں روتی بھی جاتی تنمیں۔ اور اللہ تعالی ہے دعاہمی کرتی جاتی تھیں آخرجب ساتواں چکر کاف چکیں توغیب ے ایک فرشتہ نے آواز دی کہ

"اے ہاجرہ اللہ نے تیری اور تیرے بچہ کی آواز س کی"

یہ آواز س کروہ بچہ کے پاس واپس آئیں۔ دیکھاکہ ایک فرشتہ کھڑا

ہے اور اپنے پاؤں کی ایڑی اس طرح زمین پر مار رہاہے کہ گویا کوئی چیز

کھود کر نکال رہا ہے۔ حضرت ہاجرہ آگے بردھیں۔ دیکھا تو وہاں ایک
چشمہ بچوٹ رہاتھا۔ جو آج چاہ زمزم کے نام سے مشہورہے وہ اس خدائی

ابراہیم اس کی گردن پر چمری پھیردیے کہ ایک نیمی آواز آئی۔ "اے
ابراہیم تونے اپنی طرف سے اپنی خواب کو پورا کردیا۔ اب اسائیل کو
چمو ڈاوراس کی جگہ ایک مینڈ ھالیکر فد اکی راہ میں قربان کردے کہ ظاہر
میں ہی اس کی علامت ہے لیکن خواب کاجو حقیقی فشاء ہے لہ وہ اور
طرح پورا ہوگا" کے چنانچہ حضرت ابراہیم نے ایساہی کیا اور اس کی
یادگار میں اسلام میں جے کے مواقعہ پر قربانی کی رسم قائم ہوئی جس میں
ہزار ہاجانور ذریح کے جاتے ہیں۔

# تغمير كعبه اور دعائے خليل بهمرابي اساعيل

حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چو تھی دفعہ مکہ میں تشریف لائے تو خانہ کعبہ جس کے نشانات مرور زمانہ کی وجہ سے مث چکے تھے آپ نے اللہ تعالی سے اس کی تغییر شروع کی۔ اللہ تعالی سے اس کی تغییر شروع کی۔ چنانچہ سرولیم میور ایک عیسائی مورخ لکھتا ہے کہ " زبانی روایات سے خانہ کعبہ کا جج عرب کے تمام خابت ہو تا ہے کہ قدیم ترین زمانہ سے خانہ کعبہ کا جج عرب کے تمام

له ہمارے نزدیک اس ذیح کرنے کے حقیقی منشاء سے مراد خدا کے رستہ میں وقف
کرنا ہے۔ جو دو طرح سے پورا ہوا۔ اول خود حضرت اساعیل کے ذریعہ کہ انہیں
وادی فیرزی ڈرع میں خداتعالی کی خاطراکیلے رہنا پڑا۔ دوم۔ اس مقدس خواب
کی تعبیر میں آنخضرت میں ہوئی اور آپ کے صحابہ کے ذریعہ جنہوں نے حقیقی
معنوں میں اپنی ڈندگیوں کو قربان کر دیا۔ علاوہ ازیس جج کے موقعہ پر بھی قربانی کی
رسم ای مقدس یادگار کو آزہ کرنے کے لئے ہے۔
یہ قرآن شریف سورہ صافات و تغیرابن جریر شرح سورہ فرکور۔

کرشمہ کود کھے کرفد اکاشکر بھالا کیں۔ پچہ کوپانی پلایا۔ اور اس خوف سے
کہ کمیں پانی ضائع نہ ہوجائے اردگرد منڈیر بنادی۔ صفرت ابن عباس فی سے روایت ہے کہ آنخفرت مان کا گھی فی فرماتے تھے کہ "اللہ رقم کرے صفرت ہجرہ پر اگروہ اس پانی کونہ رو کتی تووہ ایک بننے والا چشمہ ہوجا تا"
آپ نے یہ بھی فرمایا۔ کہ جج میں صفااور مروہ کے در میان سعی کرنا ہا جرہ بی کی مقدس یادگار ہے کہ جی ضفااور مروہ کے در میان سعی کرنا ہا جرہ بی کی مقدس یادگار ہے کہ جی جب زمزم کے وجود کی لوگوں کو اطلاع ہوئی تو حضرت ہا جرہ کی اجازت سے لوگ وہاں آکر آباد ہونا شروع ہوگی تو حضرت ہا جرہ کی اجازت سے لوگ وہاں آکر آباد ہونا شروع مردار مضاض بن عمرہ نے وہاں رہائش اختیار کی۔

حعرت ابراہیم ہمی بھی مکہ آیا کرتے تے بعض روایات کی رو

ہو جب حضرت اساعیل ہیم مسال کے ہوئ تو حضرت ابراہیم ہے ایک

خواب دیکھاکہ وہ آپ کو ذرئ کر رہے ہیں کا چونکہ ملک میں انسانی قربانی

کا دستور تھا اور حضرت ابراہیم پر ابھی تک اس کی ممانعت کا حکم نازل

ہیں ہوا تھا اس لئے آپ نے اسے فاہری صورت میں پوراکرنے کے

لئے حضرت اساعیل سے ذکر کیا۔ فرمانبردار بیٹے نے فور ااس خدائی حکم

کی تقیل کے لئے سر تشکیم فم کر دیا۔ چنانچہ بالکل قریب تھا کہ حضرت

ل بخاری کتاب بدء الخلق و سیرة ابن بشام میں بائبل میں حضرت اسحاق کو ذیح بیان کیا گیا ہے لیکن خود بائبل کے دو سرے بیانات سے اور اسلامی روایات کی شمادت سے ذیج حضرت اساعیل می شابت ہوتے ہیں۔ مفصل بحث کیلئے دیکھئے سیرت خاتم النہیں حصہ اول سفحہ ۸۸ آ۹۲ ا طراف کے لوگ کرتے رہے ہیں ..... اس قدر عام طور پر سارے ملک کے اندر اس عزت کا حاصل ہونایقینا ایک ایسے قدیم زمانہ سے ہونا چاہئے جس کے یہ کوئی زمانہ تجویز نہیں ہوسکتا۔"

غرض خدا کے اس مقد س گھر کی تیاری کے لئے بیٹا پھرلالا کر دیتا تھا اور باپ عمارت کھڑی کر آجا تا تھا۔ اور جب دیواریں کچھ اونچی ہو گئیں تو حضرت ابراہیم "نے کعبہ کے ایک کونہ میں ایک خاص پھر لہ اس لئے نصب کیا کہ تاطواف کرنے والوں کے لئے اس بات کانشان ہو کہ وہ بیت اللہ کاطواف یماں سے شروع کیا کریں۔ قرآن شریف میں اس تغیر کاذکر ان الفاظ میں ہے:۔

إِنَّ أَوَّلُ بُيْتٍ وَّضِعُ لِلنَّاسِ لُلَّذِي بِبَكَّةً مُبَارَكًا وَّهُدِّى لِّلْعَلَمِيْنَ لِ وَإِذْ يُرْفَعُ إِبْرَاهِيْمَ الْمُبَارَكُا وَّهُدِّى لِلْمُلْمِيْنَ لِ وَإِذْ يُرْفَعُ إِبْرَاهِيْمَ الْمُبَارَكُا وَهُدَّى الْمُنْتِ وَإِسْمُعِيْلُ رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا الْفَوَاعِدُ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمُعِيْلُ رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا

ا۔ یی جراسود ہے خے طواف کے دقت منہ سے یا ہاتھ کے اشارہ سے ہوسہ دیا جا آ

مریاد رکھنا چاہئے کہ یہ خود کوئی مقدس چیز نہیں ہے بلکہ صرف ایک یادگار

ہے۔ چنانچہ ایک دفعہ کاذکر ہے کہ معرت عرفلیفہ ٹانی طواف کررہے تھے تو آپ
نے جراسود کی طرف منہ کرکے فرمایا کہ "قو صرف ایک پھر ہے جے نفع یا نقصان

ہنچانے کی کوئی طاقت حاصل نہیں ہے اور اگر میں نے رسول اللہ مال اللہ مال اللہ مال اللہ مال اللہ میں تھے جرگز ہوسہ نہ دیتا۔ " (بخاری کتاب وجوب
الحج) بی سورہ آل عمران رکوع ۱۰

إِنَّكُ آثَتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ- رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا آمُنَةٌ مُّسُلِمَةٌ لَكَ وَارِنَا مُنَاسِكُنَا وَتُبُ عَلَيْنَا إِنَّكَ آثَتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ- رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُوا عُلَيْهِمْ أَيْتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَة وَيُورِكُمُة وَيُورِكِيْهِمْ إِنَّكَ آنْتَ الْعَزِيْزُالْحُكِيمُ-لَ

"ب شک پہلا گر جو لوگوں کے فائدہ کی غرض سے فدا کی عبادت

کے لئے بنایا گیا۔ وہ وہی ہے جو وادی بکہ میں ہے جو برکت دیا گیا ہے۔
اور ہدایت کا باعث بنے والا ہے سارے جمان کے لئے۔ اور یاد کرجب
ابراہیم اور اساعیل اس گر کی بنیادیں اٹھارہے تھے اس وقت وہ اللہ سے
دعا ئیں کرتے تھے۔ کہ اے ہمارے رب تو ہماری طرف سے اس
فد مت کو قبول کر ۔ بے شک تو بہت بنے والا اور جانے والا ہے اور اے
رب ہمارے تو ہم دو نوں کو اپنے فرما نبردار بندے بنا اور ہماری اولادیس
سے بھی ایک فرما نبردار جماعت پیدا کر۔ اور ہم کو عبادت اور جج کے
طریقے بتا اور ہماری طرف رجوع برحمت ہو بے شک تو رحمت کے ساتھ
رجوع کرنے والا ہے اور بہت مربان ہے اور اے ہمارے رب تو
مبعوث کی خوان میں اپنا ایک رسول انمی میں سے جو تیری آیات ان کو
مبعوث کی خوان میں اپنا ایک رسول انمی میں سے جو تیری آیات ان کو
سائے اور ان کو کتاب اور حکمت سکھائے اور ان کو پاک وصاف کرے

ا\_سوره بقره ركوع ۱۵

### توليت كعبر

حضرت اساعیل می شادی قبیلہ جرهم کے رئیس مضاض بن عمرو کی لڑی سے ہوئی۔جس سے آپ کے ہاں بازہ لڑکے بیدا ہوئے جن میں سے قیدار جن کی نسل زیادہ تر عرب میں پھیلی۔ سب سے چھوٹے تھے۔اور قریش بھی قیدار ہی کی نسل سے ہیں۔ حضرت اساعیل اور پھران کے برے بیٹے نابت کی زندگی تک تو کعبہ کی تولیت اس خاندان کے سرور ہی۔ لیکن بعد میں حضرت اساعیل کے خسراور قبیلہ جرحم کے سردار مضاض بن عمرو کے پاس آگئی۔ گرا یک طویل عرصہ کے بعد بنو قحطان کی ایک شاخ بو نزاعہ نے اس پر قبضہ کرلیا۔ کہتے ہیں کہ مکہ چھوڑنے سے تبل تبیلہ جرهم کے رئیں عمروبن الحرث نے اپنے قومی اموال جاہ زمزم میں ڈال كراسة اويرسة بند كرديا تفا-اور پيرسينكروں سال بعد آنخضرت صلى الله علیہ وسلم کے داواعبد المطلب نے اس کا کھوج ٹکال کرٹے سرے سے

## كعبه ميں بتوں كى آمد

ای قبیلہ خزاعہ کاایک رئیس عمروبن کی تھا۔اس نے کمیں شام کے بت پر ستوں کو جو بت پر ستی کرتے دیکھا۔ تواس کے دل میں بھی شوق پیدا ہواکہ کعبہ جو عرب کانہ ہی مرکزہے اس میں بھی ضرور ایسے بت ہونے چاہیں۔ چانچہ اس نے چند بت لاکر کعبہ کے پاس نسب

ب شك توغالب اور كليم ب"-آنخضرت معلى الله عليه وسلم اس دعاكومه نظرر كا كر فرمايا كرتے يتھے كه "بي ايرابيم كي دعاكا شرو مول" لـ

### اعلاان مج

خانه کعبه کی تغییرجب کمل مو چکی تو حضرت ابراہیم کو خداتعالی کی

وُطَهِّرُ بَيْتِي لِلطَّالِمُ فِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالْتَاكُعُ السُّحُودِ ٥ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحُجِّ يَاتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَّاْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجَّ عَمِيْق 0 ك

"ميرے اس گھر كو طواف كرنے والوں اور قيام كرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے واسطے پاک و صاف رکھ اور اعلان کرلوگوں میں کہ وہ اس کے ج کے لئے آئیں۔وہ آئیں گے تیرے پاس پیدل چل کر اور دہلی تلی (یعنی لیے لیے سفر کرنے والی) اونٹنول پرسوار ہو کرجو ہردور در ازرے ہے آئیں گی۔

یہ اعلان بیت اللہ کا مرکز بننے کی ایک زبردست پیگھو کی تقی جو آج تک ہرسال جے کے دنوں میں آزہ ہو کرخد اتعالیٰ کی ہتی کا زندہ ثبوت بن

له ابن عساكر بحواله جامع الصغير- له سوره حج: آيت ٢٨ ٢٨

کردیے که اور پر آسته آسته کعبه میں بنول کی تعداد تین سوساٹھ تک پنچ گئ

> وہ اک بت پرستوں کا تیرتھ بنا تھا جماں تین سو ساٹھ بت بج رہا تھا ۲۔ لولیت کعبہ پھر حضرت اساعیل علیہ السلام

### كى اولاد ميں

١-١١ن بشام- ٢-مدى مال

مؤر نین لکھتے ہیں کہ جب قبیلہ نزاعہ کو بھی کعبہ کی تولیت پر ایک لمبا
عرصہ گزر گیا تو حضرت اساعیل کی اولاد ہیں سے ایک مخص قصی بن
کلاب نے جو بہت سمجھ دار اور فہیم آدمی تفا۔ اس بات کو شدت سے
محسوس کیا کہ کعبہ کی تولیت اولاد اساعیل کاور شہ ہے اور کوئی قوم اس کی
حقد ار نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ اس نے کمہ میں آگر قبیلہ نزاعہ کے رئیس
طیل بن جشیہ کی لڑکی جبی سے شادی کرلی۔ طیل جب مرنے لگاتواس نے
یہ وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد کعبہ کی تولیت میری لڑکی جبی ذوجہ
تصی بن کلاب کے سپر دہو۔ اب انظام تو عملاً قصی بی کے ہاتھ میں تھا۔
لکین وہ اسی قدر پر خوش نہیں تھا۔ بلکہ وہ چاہتا تھا کہ اصل حقد ار ہوئے
کی حیثیت سے ممل حقوق تولیت کعبہ کے وہ خود حاصل کرے۔ بو نزاعہ
کی حیثیت سے ممل حقوق تولیت کعبہ کے وہ خود حاصل کرے۔ بو نزاعہ
کو جب اس کے ان ار ادوں کاعلم ہوا تو وہ خود حاصل کرے۔ بو نزاعہ
کو جب اس کے ان ار ادوں کاعلم ہوا تو وہ خوت مزاحم ہوئے بلکہ فساد پر

آمادہ ہو گئے۔ دونوں قبیلوں میں خوب جنگ ہوئی آخر ایک ہخف عمرہ بن عوف ثالث پر فیملہ ٹھمرا۔ اس نے قصی کے حق میں فیصلہ دیا اور اس طرح ایک بہت لیے عرصہ کے بعد "حق محقد ار رارسید"۔ پھرخانہ کعبہ کی تولیت بنواساعیل کے ہاتھ آئی۔

### كسوه كعب

کتے ہیں۔ یمن کا ایک بادشاہ تع اسعد نامی تھا اس نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ وہ کعبہ کو غلاف چڑھا رہا ہے۔ چنانچہ اس نے اس خواب کو ظاہری شکل میں بھی غلاف چڑھا کر پورا کر دیا۔ پھریہ رسم چل خواب کو ظاہری شکل میں بھی جاری رہی چنانچہ آج تک ہرسال با تاعدہ ایک نیا قیمتی غلاف چڑھایا جا تا ہے اور پہلا اتار کر حاجیوں میں تقسیم یا فروخت کردیا جا تا ہے۔

## قريش

قریش نام کی ابتداء حضرت اساعیل کی اولاد ہیں سے ایک فخص فہر بن مالک کی طرف منسوب کی جاتی ہے۔ وجہ تسمیہ کے متعلق اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس فخص کے زمانہ ہیں چو نکہ بنواساعیل بہت زور اور طاقت پکڑ گئے تھے۔ اس لئے قریش مچھلی کی مشابہت کی بناء پر جو کہ بہت بڑی ہونے کی وجہ سے دو مری چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کو کھا جاتی ہے اس قبیلہ کانام قریش رکھا گیا۔ لیکن بعض کا خیال ہے کہ قصی بن کلاب نے کے ہاعث چین ل۔ اس پر طرفین میں باہم جھڑا ہو گیا اور قریب تھاکہ جگ شروع ہوجاتی مرآ خرصلح صفائی کے ساتھ فیصلہ ہو گیا اور دومناصب لینی افادہ که اور سقایہ کل بنوعبد مناف کو مل گئے اور باتی تین مناصب یعنی دار الندوہ کا انتظام' یوا اور تجابہ بنو عبد الدار کے باس رہے۔ بنوعبد مناف نے آپس کے مشورہ سے سقایہ اور افادہ کامتولی ہاشم کو مقرر بنوعبد مناف نے آپس کے مشورہ سے سقایہ اور افادہ کامتولی ہاشم کو مقرر کردا۔

باشم

ہاشم ایک سنجیدہ اور معاملہ فہم ہونے کے علاوہ سخاوت میں بھی اپنا خانی نہیں رکھتاتھا۔ اس نے قریش کے لئے قبط کے ایام میں اپنی فیاضیوں کا وہ شبوت دیا کہ تمام قبائل اس کے گرویدہ ہو گئے رومی اور خسانی فرمانرواؤں کے پاس جاجا کر قریش کے تجارتی قافلوں کے لئے حقوق حاصل کئے۔ عبد مثم کے بیٹے امیہ کے دل میں ہاشم کی یہ ناموری اور شمرت خار کی طرح کھکنے گئی۔ لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ عبد المعلب بن شمرت خار کی طرح کھکنے گئی۔ لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ عبد المعلب بی وفات کے بعد ہاشم کے پوتوں کا زمانہ آیا۔ چو نکہ ان میں کوئی صاحب اثر وفات کے بعد ہاشم کے پوتوں کا زمانہ آیا۔ چو نکہ ان میں کوئی صاحب اثر آوی نہیں تھا اس لئے بنو المیہ آہستہ آہستہ زور پکڑ گئے۔ اور ہاشم کا آوی نہیں تھا اس لئے بنو المیہ آہستہ آہستہ زور پکڑ گئے۔ اور ہاشم کا لئے بانی کا انتظام کرنا ہے۔ چے کے ایام میں حاجیوں کے لئے اعانت کا انتظام کرنا ہے۔ چے کے ایام میں حاجیوں کے لئے بانی کا انتظام کرنا

جب تولیت کعبہ حاصل کی اور اپنے قبیلہ کی مختلف شاخوں کو مکہ میں جمع کرے آباد کیا۔ تواس وقت اس کانام قریش پڑگیا۔ کیونکہ لفظ قریش کے مادومیں ایک مفہوم جمع کرنے کابھی پایا جا تا ہے۔

## قصى بن كلاب

قصی بن کلاب جس کا ذکر اوپر کیا جاچکا ہے ایک غیر معمولی قابلیت کا انسان تھا یہ پانچویں صدی عیسوی میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قریباً ڈیڑھ سوسال پہلے ہوا ہے۔ اس نے نہ صرف کعبہ کے پہلے انتظام کو ہی برقرار رکھا بلکہ قوم کی ایک با قاعدہ تنظیم کرے نئے سرے سے ایک جہوری سلطنت کی بنیاد ڈالی۔

### وارالندوه

قصی نے کعبہ کے پاس ایک دار الندوہ بھی بنایا جس میں قریش اپنے تمام قومی کام سرانجام دیتے تھے ہجرت سے قبل آنخضرت مل اللہ استعمار کے قبل کافیصلہ بھی سرداران قریش نے اسی دار الندوہ میں کیا تھا۔

قصی بن کلاب کے چار بیٹے تھے۔ جن میں سے دولیتی عبدالدار اور عبد مناف زیادہ مشہور ہیں۔ قصی نے اپنی وفات کے بعد اپنا قائم مقائم عبدالدار کے اپنی زندگی میں تواس کام کو نبھاہا کیم الدار کو تبحویز کیا تھا۔ عبدالدار نے اپنی زندگی میں تواس کام کو نبھاہا لیکن اس کی وفات کے بعد کعبہ کی تولیت اس کی اولاد سے بنو عبد مناف لینی عبد سمس مطلب ہاشم اور نو فل نے اپنی قابلیت اور روشن ضمیری

خاندان کمزور ہو گیا۔

عبدالمطلب

ہاشم ایک دفعہ بسلسلہ تجارت بیڑب یعنی مدینہ بیس گیااور وہال جاکر قبیلہ خزرج کی ایک شاخ بنو نجار کی ایک لڑکی سلنی سے شادی کی جس سے مدینہ بیس ہی ایک لڑکا پیدا ہوا۔ جس کانام شیبہ رکھا گیا۔ شیبہ ابھی بچہ ہی تھا کہ ہاشم مکہ بیس انقال کر گیا۔ اور چو نکہ اس کے دو سرے نچے ابھی کم سن ہی تھے اس لئے ان کی وفات کے بعد اس کی جگہ اس کے بڑے بھائی مطلب نے لئی۔

مطلب کو کسی مخص کے ذریعہ شیبہ بن ہاشم کی غیر معمولی قابلیت اور ہونماری کاعلم ہوا۔ تو وہ فور آ ہرینہ میں گیااور اس کو اپنے ساتھ لیکر کمہ واپس آیا۔ کمہ کے لوگوں نے سمجھا کہ شاید مطلب کوئی غلام لایا ہے۔ اس لئے شیبہ عبد المطلب تفاتو قابل اس لئے شیبہ عبد المطلب تفاتو قابل اور سمجھ ارلیکن چونکہ تھانو وار داس لئے شروع شروع میں اسے اپنی وراشت کے حصول کے لئے بہت می مشکلات کا سامنا ہوا۔ نو فل بن عبد مناف جس کا و پر ذکر کیا جا چا جا تھا کہ تو لیت کے مناصب کی عبد مناف جس کا و پر و کی جا جا چا تھا تھا کہ تو لیت کے مناصب کی سرانجام دہی اس کے سپر دہو۔ عبد المطلب نے پہلے تو قریش سے اپنیل کی سرانجام دہی اس کے سپر دہو۔ عبد المطلب نے پہلے تو قریش سے اپنیل کی بنونجار سے انہوں نے دخل دیئے سے انکار کر دیا تو پڑب سے اپنیل کی بنونجار سے امراد کا طالب ہواانہوں نے جھٹ استی بمادر بھیج دیئے۔ جن

بنوعبد منمس تو پہلے ہی خلاف ہو چکے تھے۔ اب بنونو فل کے ساتھ بھی تعلقات کشیدہ ہو گئے۔ گویا عبد مناف بن قصی کی دوبار ٹیاں ہو گئیں۔ بنو ہاشم اور بنو مطلب ایک طرف ہو گئے اور بنونو فل اور بنو عبد منمس دو سری طرف اس جتھ بندی کا یہاں تک اثر رہا۔ کہ بنوباشم اور دیگر مسلمان جب شعب ابی طالب میں محصور ہوئے تو اس وقت بھی بنو مطلب نے بنوباشم کا ساتھ دیا۔ گربنونو فل اور بنوعبد منمس کفار کے ساتھ رہے۔ چنانچہ ہی وجہ ہے کہ جب آنخضرت سائٹ ہی مال غنیمت میں سے مسلمان یا پی وجہ ہے کہ جب آنخضرت سائٹ ہی مال غنیمت میں سے منی پانچواں حصہ اللہ اس کے رسول اور رسول کے قربی رشتہ داروں کے لئے نکالے تھے تو اپ قبیلہ بنوباشم کے ساتھ بنو مطلب کو بھی داروں کے لئے نکالے تھے تو اور فرمایا کرتے تھے کہ بنوباشم اور بنو مطلب تو برابر کا حصہ دیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ بنوباشم اور بنو مطلب تو گئے ہی جی بی کے لئے نکالے تو فل اور بنو عبد سمس کو شامل نہیں کیا کرتے تھے۔

# عبد المطلب سے ایک خواب کی بناء پر چاہ زمزم کی

## تلاش يرندان!

اوپربیان کیاجاچکاہے کہ جب قبیلہ جر ہم کے رئیس عمروین الحرث کو بنوخزاعہ کے تسلط کی وجہ سے مکہ چھوڑ ناپڑاتواس نے اپنے قومی اموال کو چاہ ذمزم میں ڈال کراوپر سے بند کردیا تھا۔ اب جبکہ اس واقعہ کو صدیاں لے۔ بخاری باب مناقب قریش

گذرگئیں اور سقامیۃ الحاج کا کام عبد المطلب کے ہاتھ میں آیا۔ تواسے
ایک خواب میں چشمہ زمزم کانشان بتلایا گیا۔ چنانچہ وہ اپنے بینے حارث کو
ساتھ لے کر اس کی تلاش میں معروف ہو گیا۔ قریش نے بجائے مدو
کرنے کے دونوں باپ بیٹے کاخوب نداق اڑایا اس پر عبد المطلب نے نذر
مانی کہ اگر خدا اسے دس بچے دے گا اور وہ دسوں اس کی آنکھوں کے
سامنے جو ان ہوجا ئیں گے تو وہ ایک بچہ ان میں سے قربان کردے گا له
کچھ عرصہ تلاش کے بعد عبد المطلب کو چاہ زمزم اور دفینہ دونوں مل گئے
بس پھرکیا تھا۔ قوم پر عبد المطلب کا سکہ بیٹھ گیا اور وہ تمام قریش میں عزت
بس پھرکیا تھا۔ قوم پر عبد المطلب کا سکہ بیٹھ گیا اور وہ تمام قریش میں عزت

### عبدالله

فدا کی قدرت کہ تھوڑے ہی عرصہ میں اللہ تعالی نے عبد المطلب کو
دس بچے دیئے ہو بہت جلد جلد بڑھنے گئے۔ جب وہ س بلوغ کو پہنچ گئے تو
ایفائے نذر کی خاطر عبد المطلب ان کو کعبہ میں لے گیا اور جبل بت کے
سامنے قرعہ اندازی کی۔ قرعہ عبد اللہ کے نام فکلا جو اسے سب سے ذیادہ
عزیز تھا۔ اب گو عبد المطلب کی حالت تو دگر گوں ہو گئی لیکن کیا کر تانذر کو
ہمرحال پورا کرنا تھا۔ ناچار بچے کو ساتھ لیکر ذرئے کرنے کے لئے روانہ ہو
گیا۔ جب رؤسائے قرایش کو اس امرکی اطلاع ہوئی تو فور آ عبد المطلب
کے پاس گئے اور اسے اس فعل سے روکا۔ عبد المطلب نے پہلے تو قربانی پر
لے ابن سعد ذکر نذر عبد المطلب سے ابن سعد وابن ہشام

ہی اصرار کیا لیکن آخر ایک واقف کار کے مثورہ سے یہ طے پایا۔ کہ عبداللہ اور دس اونٹوں کے درمیان (جواس وقت ایک آدمی کاخون بہا تھا) قرمہ اندازی کی جائے اور اگر اونٹوں کے نام قرمہ نکلے تواونٹ قربان کر دیئے جائیں چنانچہ ایباکیا گیا۔ لیکن قرمہ ڈالا۔ لیکن اب کی دفعہ نکلا۔ عبدالملب نے دس اونٹ اور بڑھا کر قرمہ ڈالا۔ لیکن اب کی دفعہ بھی عبداللہ ہی کانام تھا۔ عبدالمللب اس طرح دس دس اونٹ بڑھا تا گیا۔ حتی کہ نوبت با بنجار سید کہ جب سواونٹوں اور عبداللہ کے درمیان قرمہ ڈالا۔ تو قرمہ اونٹوں کی نام نکلا۔ ویارہ قرمہ ڈالاگیا تو چر بھی قرمہ اونٹوں ہی کے نام نکلا۔ جس پر عبدالمللب کو بڑی ڈوشی ہوئی۔ فورا سواونٹوں ہی کے نام نکلا۔ جس پر عبدالمللب کو بڑی ڈوشی ہوئی۔ فورا سواونٹ ذرج کردیئے اور عبداللہ کو لے کرخوشی خوشی گھرلوٹ آیا۔ چنانچہ اس وقت سے قریش میں ایک آدی کاخون بہاسو اونٹ مقرر ہو گئے لے

## عبدالله كى شادى

روایات کے اختلاف کی بناپر ۱۷ ایا ۲۵ سال کی عمر میں عبد اللہ کی شادی قریش کے ایک معزز قبیلہ بنو زہرہ کی ایک شریف خاتون آمنہ بنت و ہب سے ہوئی۔

ل\_ابن سعد

والثي يمن تھا۔ كعبه كى طرف اہل عرب كا رجوع ديكھ كر جاہا۔ كه لوگ وہاں جانا چھو ژدیں۔ اور خود یمن میں ایک معبد تیار کیا۔ جس کی طرف آنے کی لوگوں کو دعوت دی چنانچہ لکھا ہے کہ ایک من چلے عرب کو یہ بات بت بری لکی اور اس نے موقع پاکراس معبد میں پاخانہ پھر دیا جس ے ابرعة الاشرم سخت برا فروختہ ہوا۔اور ہزاروں کاایک جرار لشکر لے كركعبرك مساركرنے كے لئے مكه كى طرف عازم سفرہوا۔ قريش كوجب اس کاعلم ہوا۔ تو وہ سخت گھبرائے اور عبد المطلب کو ابر ہہ کے پاس بطور وفدروانه كيا-عبدالمطلب كي شكل وشبابت اوروجابت كالبربه يربهت اثر ہواچانچہ اس نے بری عزت کی اور بذرایعہ ترجمان آنے کی وجہ دریافت كى عبد المطلب جو غالبالليلي بى طرز گفتگو كوسوچ كر آئے تھے۔ بولے كه آپ ك الشكرنے ميرے اونث بكر لئے بين وہ مهرباني كركے مجھے واپس دلوا ديئے جائيں۔ ابرہہ نے اونٹ تو واپس دلوا دیئے لیکن عبد المطلب کی وجاهت اور قابلیت کاجوا ثر اس پر تھاوہ سب جا تار ہا۔ اور سخت متحتر ہو کر

"میں تمہارے کعبہ کو مسار کرنے آیا ہوں اور تہمیں اپنے
اونٹوں کی گلرپڑی ہوئی ہے"۔
عبدالمطلب نے بالکل بے پروائی کے انداز میں جواب دیا کہ
"اُنا رَبُّ الْإِبِلِ وَلِلْبَيْتِ رَبُّ يُسْمَنَعُهُ"
لیمین تو صرف ان اونٹوں کا مالک ہوں اس لئے مجھے ان کی
قکر ہے۔ گراس گھر کا بھی ایک مالک ہے وہ خود اس کی قکر

### عبدالله كي وفات

شادی کو ابھی تھو ڑا ہی عرصہ گذرا تھا کہ عبدالمطلب نے عبداللہ کو ایک تجارتی قافلہ کے ساتھ شام کے ملک کو روانہ کیا۔ واپسی پر بیار ہو کر بیٹرب میں اپنے رشتہ داروں کے پاس ٹھر گئے اور گو اپنی بیاری کا حال عبدالمطلب کو پنچا دیا۔ لیکن ابھی ان کا بیٹا حارث آپ کو لینے کے لئے بیٹرب نہیں پنچا تھا کہ آپ کا انقال ہو گیا۔ اور اس طرح سے آنحضرت بیٹرب نہیں پنچا تھا کہ آپ کا انقال ہو گیا۔ اور اس طرح سے آنحضرت ساتھ کے اور اس طرح سے آنھ گیا اور آپ ساتھ کے اور گئے۔

### عبدالله كاتركه

عبداللہ نے اپنے اس بچہ کے لئے جس نے سردار دو جہان بنتاتھا۔ جو ترکہ چھوڑا وہ بھی قابل ذکر ہے۔ لینی پانچ اونٹ۔ چند بکریاں اور ایک لونڈی ام ایمن کے

### واقعه اصحاب الفيل

آنخضرت ما المنظوم كى پيدائش ميں ابھى باون يا ايك روايت كى روس پيپن روز باقى تھے كہ عرب ميں ايك عجيب واقعہ رونما ہوا۔ كت بيں كم ابسرهمة الاشرم في جوان ونوں حبشہ كى عيسائى حكومت كے ماتحت

له ابن سعدوزر قانی

-"B2-5

ابرہہ اس جواب کو سن کر آگ بگولا ہو گیااور فور ابولا ''احیما پھر میں ديكموں گاكه اس گر كامالك مجھے اس گھرے كس طرح روكتا ہے" چنانچہ وہ اینالاؤ لشکر لے کر آ کے بردھا۔ مگرخد ائی تصرف ایسا ہوا کہ اس کے لشکر میں چیک کی خطرناک دبا پھوٹی۔جس سے اس کا اکثر نشکر تباہ ہو گیا۔ قرآن شریف میں اس داقعہ کاذ کرسورہ فیل میں ان الفاظ میں آ تاہے:-المُ تَرُ كَيْفُ فَعُلُ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيْلِ ٥ الُمْ يَجْعَلُ كَيْدُهُمْ فِيْ تُصْلِيْلِ وَ أَرْسَلُ عَلَيْهِمْ طَيْرًا ٱبَابِيْلُ ٥ تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ ثِنْ سِجْيُلِ ٥ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفِ مُأْكُولِ ٥ کیا تو نے نمیں دیکھاکہ تیرے رب نے اصحاب الفیل کے ساتھ کیا معالمہ کیا تھا۔ کیا اس نے ان کی تجاویز کو خاک میں نہیں ملادیا؟اس نے ان پریز ندوں کے جھنڈ بھیج جوان پر شکریزے مارتے تھے۔اس طرح الله تعالیٰ نے ان کو ایک بوسیدہ بھوسے کی طرح کر دیا ہے چونکہ ابرہہ کی فوج میں ہاتھی بھی تھے اور یہ قریش کے لئے ایک نئ اور عجیب چیز تھی اس لئے انہوں نے لشکر کانام اصحاب الفیل رکھ دیا اور سال کا نام عام الفیل رکھا۔ اصحاب الفیل کی تباہی سے کعبتہ اللہ کی عزت اور قریش کا رعب بہت بوھ گیا اور عرب کے دو سرے قبائل انہیں پہلے ہے بھی زیادہ عزت واحترام کی نظرے دیکھنے لگے۔ کے له سورة الفيل تا ابن بشام

غالباس واقعہ کے دکھانے سے اللہ تعالیٰ کو یہ مد نظرتھا کہ کعبہ ایک کونے کا پھرہے جو اس پر گرے گادہ بھی تباہ دیر باد ہو جائے گاا در جس پر بیہ گرے گاوہ بھی چکناچور ہو جائے گا۔

باب سوم

ظهورسیدالانبیاء ابتدائی چالیس سالہ زندگی کے چیدہ چیدہ صالات

طلوع آفتاب

آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ ابھی ایام حمل میں سے ہی گذر رہی تھیں کہ انہوں نے ایک خواب دیکھا کہ ایک فرشتہ ان کے پاس آیا ہے اور کہتا ہے کہ جو بچہ تیرے پیٹ میں ہے اس کانام محمدر کھنا۔
نیزیہ بھی دیکھا کہ ان کے اندر سے ایک چمکتا ہوا نور نکلا ہے جو دو ر در از ملکوں میں بھیل گیا ہے۔ له جوں جوں وضع حمل کے دن قریب آتے ملکوں میں بھیل گیا ہے۔ له جوں جوں وضع حمل کے دن قریب آتے لہ سرة بن ہشام و ذر قانی

گئے۔ آمنہ اپنے مرحوم شوہر کی یاد کو آزہ رکھنے والے بچہ کی انتظار کرنے گئیں۔ آخر خد اخد اکرے ۹۔ رئیج الاول مطابق ۲۰؍ اپریل ۵۵۰ کو پیر کے دن ج کے وقت وہ مبارک ساعت آن پہنی جس کے لئے دنیا ہزاروں برس سے چشم براہ تھی۔ یعنی سردار دوجہاں سرور کا تنات صلی اللہ علیہ و تالہ و سلم کا دنیا میں ظہور ہوا۔

جو نئی پوتے کی پیدائش کی خبر عبد المطلب کے کانوں میں پڑی توخوشی خوشی آمنہ کے پاس آئے اور بچے کو ہاتھوں میں لیکر کعبہ کاطواف کرکے خداکا شکر بجالائے۔اور آمنہ کی خواب کی بناء پر محمد نام رکھا۔

مؤر نین نے لکھاہے۔ کہ آپ کی ولادت کے زمانہ میں آسان پر غیر معمولی کثرت کے ساتھ ستارے ٹوٹتے ہوئے نظر آتے تھے۔ کے نیز بیہ بھی لکھاہے کہ آپ کی پشت پر بائیں جانب ایک گوشت کا اٹھا ہوا نکڑا تھا۔ جو عام طور پر مسلمانوں میں ختم نبوت یعنی مہر نبوت کے نام سے مشہور ہے۔ سے

### رضاعت اورايام طفوليت

شرفاء عرب کا دستور تھاکہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لئے شریف خاندان کی دیماتی دائیوں کے سپرد کردیا کرتے ہے۔ اسی دستور

له محود پاشامصری تا زر قانی جلدا صفحه ۱۲۲ و خیس جلدا صفحه ۲۲۷ و ۲۲۸ سیر زر قانی اس موقعہ پر یاد ر کھنا چاہئے کہ بعض لوگ کمی واقفیت کی بناء پر اس واقعه كو ظاهر يرمحمول كرليتي بين - حالانكه بيرايك لطيف كشف تفاجس كا دائرہ دو سرے بچوں تک بھی وسیع ہو گیا۔ وَاللَّه بيه ضروري تفاكه عليمه اوراس کے خاوند کوشق صدر کی ظاہری علامات بھی نظر آ جاتیں۔ حلیمهٔ کی اس چار ساله خدمت کو آنخضرت صلی الله علیه وسلم عمر بھر نہیں بھولے۔ چنانچہ ایک دفعہ قحط کے ایام میں جب علیمہ آپ کے پاس آئیں تو آپ نے چالیس بکریاں اور ایک اونٹ عطافر مایا۔ای طرح ایک دفعہ جب آپ خلعت نبوت سے سر فراز ہو چکے تھے۔ حلیمہ کودور سے آیا د مکھ کرمیری مال میری مال کہتے ہوئے کھڑے ہو گئے اور فور آاپنی جاور جیھا كراسے بھايا۔جنگ حنين كے ايام ميں بھى جب حليمہ كے قبيلہ بني ہوازن کے ہزار ہاقیدی بغاوت اور خو زیزی کے جرائم میں ماخوذ ہو کر آپ کے سامنے پیش کئے گئے تو آپ نے انہیں محض اسی رشتہ کی بناء پر آزاد كردياك

### كفالت والده اور سفريترب

والده کی کفالت میں آپ کو ابھی دو سال ہی گذرے تھے کہ وہ آپ کو ساتھ لیکراپے عزیزوا قارب کو ملنے کے لئے یثرب تشریف لے گئیں۔ ممکن ہے اس سنر کی غرض اپنے مرحوم شوہر کی قبر کی زیارت ہی ہو۔ مگر بسرحال ایک مہینہ کے قیام کے بعد جب آپ واپس آرہی تھیں تورستہ له ابن سعد ذكر من ارضع رسول الله ك مطابق المخضرت صلى الله عليه وسلم يهلي چندروز توثويبه ك سيرد ك گئے۔ لیکن پھر قبیلہ بنی سعد کا کی ایک دایہ حلیمہ نام مستقل طور پر آپ کو اینے گاؤں میں لے گئی۔ دو سال مدت رضاعت گذرنے کے بعد گو علیمہ آپ کو واپس تو لے آئی لیکن چو نکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کوایک قتم کاانس پیراہو گیاتھااور نیزان دنوں مکہ کی آب وہوا بھی قدرے خراب تھی۔ اس لئے اس کے اصرار کرنے پر آمد نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پھراس کے سپرد کردیا لیکن جب آپ کی عمر جارسال کی ہوئی توانفا قائیک ایباواقعہ پیش آیاجس سے علیمہ نے خوفزوہ ہو کرنیچ کو مکہ میں لاکر آپ کی والدہ کے سیرد کردیا۔ لکھاہے کہ اچانک دو سفید بوش آدمی آئے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر لٹا کر آپ کاسینہ چاک کر دیا۔ یہ نظارہ دیکھ کر آپ کارضاعی بھائی عبداللہ بن حارث جو آپ کے ساتھ تھیل رہاتھا۔ فور اُاپنے والدین کے پاس گیااور یه سارا ما جرا که سنایا۔ آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی اس حالت کو دیکھے كرحليمه اوراس كاخاوندابو كبشه سي گھبرا گئے اور آپ كو مكه لاكر آپ كى والدو آمنہ کے سپرد کردیا۔

ل قریبہ آخضرت مالیں کے بچاابولب کی لونڈی تھی۔ آپ کے بچاحظرت مزہ کو بھی اس نے دود صر بلایا تھا۔ اس لئے مطرت حمزہ آنخضرت مانتہا کے بچا ہونے کے علاوہ ر ضاعی بھائی بھی تھے۔ یل قبیله بنوسعد قبیله بنو بوا زن کیا یک شاخ تھا۔ س ابن ابی سبشہ آپ کی کنیت اس وجہ سے مشہور ہوگئی تھی۔

### كفالت ابوطالب

اب عبد المطلب كى دصيت كے مطابق آپ كے پچا ابوطالب آپ كے كفيل مقرر ہوئے۔ ابوطالب كو آپ سے اس قدر محبت تقى كہ لكھا ہے كہ رات كے دفت بھى عموماً آپ كو اپنے ساتھ ہى سلايا كرتے تھے۔

### سفرشام اورواقعه بحيزي راهب

آپ قریباً بارہ سال کی عمر میں تھے کہ ابوطالب کو ایک تجارتی قافلہ کے ساتھ شام کاسفر پیش آگیا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کاعلم ہواتو آپ جوش محبت میں اپنے چچاہے لیٹ گئے اور ساتھ چلئے کے لئے التجا کی۔ ابوطالب نے بھی جھتیج کی دل محتی گوارانہ کی اور وہ آپ کوائے ساتھ لے گئے۔

جب آپ کا قافلہ شام کے جنوبی حصہ میں بھری کے مقام پر پہنچاتو وہاں ایک عیسائی راہب رہتا تھاجس کانام بحیری تھا۔ اس نے عالم کشف میں ایسانظارہ دیکھاجس سے اس کو یقین ہوگیا کہ اللی نوشتوں میں جس نبی کی آمد کاذکرہے۔وہ اس قافلہ میں موجودہے۔چنانچہ اس نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا اور آئپ کے پچا ابوطالب سے کما کہ آپ ان کو اہل کتاب کے شرسے محفوظ رکھیں۔

میں بی بیار ہو کرانقال کر گئیں اور ابوائے مقام پر دفن کی گئیں۔والد کے سابہ سے تو پہلے بی آپ محروم ہو چکے تھے۔اب کنار شفقت مادری سے بھی محروم ہو گئے۔

### كفالت عبد المطلب

آپ کی خادمہ ام ایمن جو اس سفر میں آپ کے ساتھ تھی۔ آپ کو لیے۔ کے کر مکھ پنچی اور آپ کو آپ کے دادا عبد المطلب کے سپرد کر دیا۔ عبد المطلب آپ کو بہت ہی عزیز رکھتے تھے۔ یہاں تک کہ جب دہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تو آپ کو کندھے پر بٹھا لیتے۔ اور آپ کے سواان کے ایخ کی کے بیال نہ تھی کہ عبد المطلب جب صحن کے اپنے بچی میں کویہ مجال نہ تھی کہ عبد المطلب جب صحن کعبہ میں فرش بچھا کر بیٹھے ہوں توان کے ساتھ جا کر بیٹھ جائے۔

### وفات عبدالمطلب

عبدالمطلب کی کفالت میں ابھی آپ پر دوسال ہی بشکل گذرے سے
کہ ان کو بھی پیغام اجل آپنچا۔ مور خین لکھتے ہیں کہ جب عبدالمطلب کا
جنازہ اٹھایا گیاتو آپ ساتھ اس حالت میں جارہے تھے کہ آپ کے آنسو
لگا تاریرس رہے تھے۔ یہ تیسراصد مہ تھاجو آپ کو آٹھ سال کی عمریس ہی
برداشت کرنا پڑا۔

تقی ۔ اس میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ صرف اس قدر معلوم ہو تاہے کہ آپ اپنے چچاؤں کو تیر پکڑاتے جاتے تھے۔

### حلف الففول

عام طور پر اہل عرب معمولی معمولی بات پر لا مرتے تھے اور حرب فبار بھی ای سلملہ کی ایک کڑی تھی۔ اس لئے اس جنگ کے بعد زبیر بن عبد المطلب اور بعض اور نیک دل اشخاص کے قلوب میں یہ تحریک پیدا ہوئی کہ مختلف قبائل کو باہم مل کریہ عمد کر ناچاہے کہ ہم بیشہ مظلوم کاحق ولا کراس کی امداد کریں گے۔ وجہ تسمیہ کے متعلق اختلاف ہے۔ بعض روایات میں آ تا ہے کہ چو نکہ اس تحریک کے محرکین میں سے مشہور اشخاص كے ناموں میں فضل كالفظ آتا تفاراس لئے يہ عمد جلف الففول كے نام سے مشہور ہوگيا۔ ليكن بعض كتے بيں كرچو نكر عربي زبان ميں حق کو فضل بھی کہتے ہیں۔ جس کی جمع نضول ہے۔اس لئے اس معاہدہ کانام علف الففول ركما كيا- اس موقعه ير أتخضرت صلى الله عليه وسلم بهي شريك معامده تصے چنانچد ایک دفعہ آپ نے زمانہ نبوت میں فرمایا۔ کہ میں عبدالله ابن جدعان کے مکان پر ایک ایسی قتم میں شامل ہوا تھا کہ اگر آج اسلام کے زمانہ میں بھی مجھے کوئی اس کی طرف بلائے تو میں اس پر لبیک کہوں گا۔

# آب كابريان جرانا

چونکہ اس زمانہ میں شرفاء عرب کی جائیداد عموماً اونٹوں بھیڑوں اور
کریوں پر مشمل ہوتی تھی جن کے چرانے کا کام وہ عموماً اپنے بچوں کے
سپرد کردیا کرتے تھے۔ اس لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب سفر
شام سے واپس آئے تو آپ کے بچا بھی بھی آپ کو بکریاں چرانے کے
کام پر بھی لگادیا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ زمانہ نبوت میں فرمایا کرتے تھے کہ
بکریاں چرانا بھی انبیاء کی سنت ہے اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ انبیاء
کا کام بھی اپنی نوعیت کے لحاظ سے گلہ بانی کا رنگ رکھتا ہے۔ پس اللہ
نقالی ان کی ابتدائی عربیں ان سے چرواہے کا کام کیکر تصویری زبان میں
یہ اشارہ کر آہے کہ اب تم انسانوں کی گلہ بانی کے لئے تیار ہوجاؤ۔

## حرب فجار

جب آپ کی عمر پند رہ سال اور ایک روایت کی روسے ہیں سال کی ہوئی تو عکاظ کے میلہ میں کسی معمولی سی بات پر قبیلہ ہوا زن اور قبیلہ قریش کے جو شلے طبقہ میں کچھ چھیڑ چھاڑ شروع ہو گئی۔ پہلے تو طرفین کے سجیدہ طبقہ نے در میان میں پڑ کر معاملہ کو رفع دفع کر دیا۔ گر آہستہ آہستہ تعلقات زیادہ کشیدہ ہو گئے اور نوبت لڑائی تک پہنچ گئی۔ یہ لڑائی تاریخ میں حرب فجار کے نام سے مشہور ہے۔ جس کے معنی ہیں ناجائز جنگ کیونکہ اس کی ابتداح مت کے میمنوں میں ہوئی تھی جن میں لڑائی ممنوع کیونکہ اس کی ابتداح مت کے میمنوں میں ہوئی تھی جن میں لڑائی ممنوع

### مشاغل تجارت

اب آپ جوان تھے اور کاروباری زندگی میں مصروف ہونے کے قابل۔ اس لئے آپ نے اپنے چھا ابوطالب کا بوجھ بلکا کرنے کے لئے بإقاعده تجارت شروع كي اور اس سلسله مين شام ' يمن ' بحرين غرضيكه عرب کے تمام اطراف میں آپ تشریف لے گئے کے ان تمام سفروں میں بھی اور مکہ میں بھی جن لوگوں کے ساتھ آپ کاواسطہ پڑا۔ سب آپ کی تعريف ميں رطب اللمان تھے۔ چنانچ سائب جب ايمان لائے تو بعض اوگوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی تعریف کی۔ فرمایا "میں ان کوتم سے زیادہ جانتا ہوں"۔ سائب نے عرض کیا۔ "ہاں یا رسول الله- آپ ير ميرے مال باپ قربان موں آپ ايك دفعه تجارت میں میرے شریک تھے آپ نے بیشہ نمایت صاف معالمہ رکھا ک عبدالله بن ابي الممسابيان كرتے ہيں كه "ايك دفعه آنخضرت صلى الله عليه وسلم کے ساتھ میں نے کوئی کاروباری معاملہ کیا اور آپ کا کچھ حساب میرے ذمہ باقی رہ گیا۔جس پر میں نے آپ سے کماکہ آپ یمیں ٹھرے رمیں میں ابھی آ تا ہوں۔ اتفاقا میں بھول گیا۔ تین دن کے بعد یاد آیا۔ میں فور آ اس ملرف گیا۔ دیکھا تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ

> لـ نورالنبراس اور منداحمر بن حنبل بحواله سيرت خاتم النبيّن ٢ ابو داؤ د جلد ٢ صفحه ٢ ٣١

موجود تھے آپ نے جھے دیکھ کر صرف اتنا فرمایا کہ تم نے جھے تکلیف دی
ہ جی تین دن سے تمہار النظار کر رہا ہوں۔ "اس سے غالبًا مرادیہ ہوگ
کہ آپ مناسب او قات میں کئی کئی بار اس جگہ جاکر دیر تک عبداللہ کا
انظار فرماتے رہے ہوں گے تاکہ عبداللہ کو آپ کی تلاش میں کسی قتم کی
تکلیف کا سامنانہ کر تا پڑے۔ غرض کا روباری زندگی میں قدم رکھنے کے
بعد آپ کی دیانت 'امانت' راست گفتاری اور حق گوئی اس طرح زبان
د خلائق ہو چکی تھی کہ آپ کانام المین مشہور ہوگیا۔

### حفرت فدیجہ کے ساتھ شادی

حضرت فدیجہ جو مکہ کی ایک شریف اور مالدار خاتون تھیں اور جن کا شرافت کیوجہ سے طاہرہ لقب پڑگیا تھا۔ بیوہ ہو گئیں متعدد رؤسانے انہیں نکاح کا پیغام بھیجا گر انہوں نے سب کا انکار کردیا۔ لیکن جب آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت امانت اور دیگر اخلاق فاملہ کاشرہ سا۔ بلکہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اپنے مال کو تجارت میں لگا کر خود بھی مشاہدہ کر لیا۔ تو خود آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابوطالب کے مشورہ سے اس کو قبول فرمالیا۔ اور عین پچیس سال کی عمر میں جبکہ حضرت خدیجہ کی عمر چالیس مال بھی یہ مبارک شادی ہوگئی۔

ميرة سيد الإنبياء

# أتخضرت صلى الله عليه وسلم كي اولاد

سرة سيد الانبياء

سوائے ابراہیم کے جوماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد حضرت خدیجہ کے بطن سے پیدا ہوئی۔ قاسم له طامراورطیب آپ کے تین صاجزادے تھے بعض روایات میں ایک چوتے صاجزادہ عبداللہ کابھی ذکر آتا ہے۔لیکن عام خیال یی ہے که عبدالله طیب ہی کا دو سرانام تھا۔ لڑکیاں حضور کی جار تھیں۔ یعنی زینب۔ رقیہ۔ ام کلثوم۔ اور فاطمہ۔ تمام لڑکے بجین میں ہی فوت ہو گئے۔ ہاں لڑکیاں سب جوان ہو ئیں او رایمان لائیں لیکن سوائے فاطمہ الز ہرا کے جن کی شادی حضرت علی سے ہو تی تھی اور کسی لڑکی کی نسل

## كعبه كي جديد تعمير

مؤرخین لکھتے ہیں کہ ان ایام میں کعبہ کی عمارت کو کچھ نقصان پہنچ گیا۔اب متولی تو قریش ہی تھے۔لنذاا ننی کا کام تھا کہ وہ عمارت کو گر اکر از سرنو تغییر کرتے مگر گرانے کا کام شروع کرنے سے سب ڈرتے تھے۔ آ خرولید بن مغیرہ نے اس کام کو شروع کیا۔ گربعد میں سارے شامل ہو گئے۔جب گراتے گراتے حفرت ابراہیم کی بنیادوں پر پنچے تورک گئے۔ ا ابوالقاسم آپ کی کنیت ای وجہ سے ہوئی۔

اوران کے اوپر جدید تغیر شروع کی۔اب حجراسود کے اپنی جگہ پر رکھنے کا سوال تھا۔ ہر قبیلہ اپنے لئے اس عزت کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس پر جھڑا ہوااورلگا تار کئی دن تک تقمیر کا کام بندر ہا۔ آخر ابوامیہ بن مغیرہ نے یہ تجویز پیش کی کہ جو شخص حرم میں سب سے پہلے آ تاد کھائی دے اس کو اس معامله میں تھم بنالیا جائے اللہ کی قدرت سب سے پہلے آنخضرت صلی الله عليه وسلم تشريف لائے آپ کو دیکھنا تھاکہ سب امین امین پکار اٹھے آپ نے خدا کے نفل سے الیا عجیب فیصلہ کیا کہ تمام ششدررہ گئے۔ آپ نے اپنی جادر بھاکراس پر تجراسود کو اپنے ہاتھ سے رکھااور تمام قبائل کے رؤساکو کماکہ اس جادر کے کونے پکڑلواور اٹھاکر جراسود کی جگہ یر لے چلو۔ چنانچہ جب قریش وہاں پنیجے تو آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اسے جادر پرسے اٹھاکراس کی اصلی جگہ پر رکھ دیا کہ اور اس طرح سے اس خطرناک جھڑے کاجس کی وجہ سے قریب تھاکہ تمام قریش آپس میں کٹ کر مرجاتے۔ نمایت عقلندی ہے فیصلہ فرمادیا۔

مور خین لکھتے ہیں کہ یہ اس زمانہ کی بات ہے جب آپ کی عمرہ یرس کی تھی۔اس تقمیر کھیہ کے متعلق بخاری میں ایک روایت آتی ہے كه جب آپ پقراٹھا اٹھا كرجمع كررج تھ تو آپ كے چاعباس نے کها۔ اپنایۃ بندایئے کندھے پر رکھ لو۔ تا پھروں کی رگڑوغیرہ نہ لگے آپ ا نے چپاکے علم کی تغیل تو کی۔ مگرجم کے سروالا بچھ حصہ نظاہو جانے کی له ابن بشام وطبري وغيره

وجہ سے شرم کے مارے آپ کی آنکھیں پھراگئیں اور آپ بے تاب موکرزمین پر گربڑے۔

معلوم ہو تاہے کہ یہ واقعہ حجراسود کے رکھنے سے بہت پہلے کا ہے
بعض مور خین کی یہ تحقیق صحیح معلوم ہوتی ہے کہ یہ واقعہ آنخضرت صلی
اللہ علیہ وسلم کی صغر سنی کا ہے۔ کیونکہ عموماً عمارات کے کام میں سامان
کے مکمل نہ ہونے کی وجہ سے کئی کئی سال لگ جاتے ہیں۔ ہاں حجراسود
کے متعلق عکم بن کر فیصلہ کرنے کا واقعہ بے شک بعد کا ہے کیونکہ آپ کا امین ہو ناتو معاملات میں پڑنے کے بعد ہی لوگوں پر واضح ہو سکتا تھا۔

#### زيد بن حارية كاآپ كى خدمت ميس آنا

حضرت فدیجہ کا ایک بھتجا حکیم بن حزام تھا جو کہیں تجارت کے سلمہ میں باہر گیا تو ایک غلام خرید لایا۔ جے آکراپی پھوپھی حضرت صلی فدیجہ کی نڈر کردیا۔ حضرت فدیجہ نے اسے ہوشیارد کھے کر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کردیا۔ یہ زید بن حارث تھے جن کی وفاداری کی وجہ سے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بہت عزیز رکھتے سے۔ اور زید کو بھی حضور سے اس قدر محبت تھی کہ جب ان کے والد حارث اور ان کے چھی حضور سے اس قدر محبت تھی کہ جب ان کے والد حارث اور ان کے چھی کو بیت آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنے کو کے ساتھ جانے کی نبعت آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنے کو ترجے دی۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنے کو ترجے دی۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنے کو ترجے دی۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنے کو ترجے دی۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنے کو ترجے دی۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیکھی تو

فور آکھبہ میں لے جاکرلوگوں کے سامنے اس کی آزادی کابلند آواز سے
اعلان فرمادیا اور چو نکہ ابھی متبنی یعنی منہ بولا بیٹا بنانے کی ممانعت کا حکم
نازل نہیں ہوا تھا۔ اس لئے حضور نے زید کو اپنا متبنی بھی بنالیا اور اب
اس زمانہ کے دستور کے مطابق زید بن حاریثہ زید بن محمد کملانے لگ گیا۔
لیکن گو ممانعت اللی کے بعد زید بن محمد کی بجائے نام زید بن حاریثہ بی
اختیار کیا گیا گر محبت میں کسی قتم کی کمی واقع نہیں ہوئی۔ بلکہ آنخضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کاسلوک اس کے ساتھ دن بدن ترقی کر تاکیا۔

# حضرت علی بن ابی طالب کا آنخضرت کے گر آنا

جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ عبدالمطلب کی وفات کے بعد اس خاندان کی حالت کمزور ہو گئی تھی اور ابوطالب کا گذارا مشکل سے چاتا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس تکلیف کود کھ کراپنے وسمرے چیاعباس سے بیہ مشورہ کیا کہ کیااچھا ہو آگر ان کے ایک بیٹے کو آپ اپنے آئی۔ دونوں ابوطالب کے پاس گئے۔ انہوں نے عقبل کو جس سے بہند آئی۔ دونوں ابوطالب کے پاس گئے۔ انہوں نے عقبل کو جس سے بہند آئی۔ دونوں ابوطالب کے پاس گئے۔ انہوں کے متعلق کہا۔ کہ آگر چاہو تو کے جاؤ۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حصہ میں علی آئے اور جعفر کوعباس لے گئے۔

0 6 11 4 T.

ا لات سے رؤیائے صالحہ ہونی شروع ہو کیں۔ اور بیہ وحی کی ابتدا

## آب کاحلیہ مبارک

ميرة سيد الانبياء

اب آب بالكل جوان تے اس لئے مناسب معلوم ہو آ ہے كه اس جگه آپ کاحلیه میارک بیان کردیا جائے۔

در میانہ قد 'جم ہر طرح موزوں' رنگ گورا عگر سرخی ماکل 'سرکے بال كى قدر خدار' مربرا' سينه فراخ' ہاتھ ياؤں بمرے بمرے' ہقيلياں چو ژی مچره گول مپیثانی اور ناک او نجی م تکھیں سیاہ اور روش اور بلکیں دراز تھیں۔ چلنے میں و قارتھا۔اور بات آہستہ فرماتے تھے۔خوشی اور عمی دونوں حالتوں کی علامات آپ کے چمرہ سے برابر ظاہر ہو تی تھیں۔

#### بعثت ہے قبل رؤیائے صالحہ

اب حضور کی بعثت کازمانہ قریب آرہاتھا۔اور گو حضور بھین سے ہی عامنة الناس كى مجالس ميس شركت نهيس فرمايا كرتے تھے۔ بلك قوم کی حالت و مکھ کر آپ کا ول کر عتار ہتا تھا۔ اور خداتعالی سے ان کی املاح کے لئے دعا ئیں کیا کرتے تھے۔ لیکن ان ایام میں تو آپ کا یہ حال تھاکہ دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کے سوااور کوئی کام نہیں تھالکھاہے کہ آپ کئی کئی دن کا کھانالیکر مکہ سے تین میل کے فاصلہ پر غار حرامیں عبادت کے لئے تشریف لے جایا کرتے تھے چنانچہ بخاری میں حضرت عائشہ صدیقتہ رضی اللہ عنهاہے روایت ہے کہ بیدوہ زمانہ تھا۔ جبکہ آپ

## باب چمارم

# ابتدائے وحی۔ آغاز تبلیغ۔ ہجرت حبشہ تک کے حالات

#### وحی کی ابتدا یا

اب سرور کائنات صلی الله علیه و سلم کی عمر چالیس سال کو پینی چکی تھی اور آپ حسب معمول غار حرابیں خدا کی یاد بیں مصروف تھے۔ کہ ناگاہ مضان کے مبارک ممینہ بیں پیر کے دن آپ کے سامنے ایک فرشتہ نمودار ہوا اور آپ سے مخاطب ہو کر بولا "اقرا" پڑھ لیمنی منہ سے بول یا لوگوں تک پیغام اللی پینچا۔ آپ نے فرمایا "ما انا بسقاری" بین میں تو نہیں پڑھ سکتا۔ لیمنی میری طاقت سے تو یہ کام باہر بقاری " میں تو نہیں پڑھ سکتا۔ لیمنی میری طاقت سے تو یہ کام باہر ہے فرشتہ نے آئخضرت سائل کے متعلق ایک نمایت ہی مفید کے نزول وی کی کیفیت اور جمع قرآن وغیرہ مسائل کے متعلق ایک نمایت ہی مفید نوٹ کیلئے طاحظہ فرما کیں بیرت خاتم النہیں حصہ اول صفحہ ایک نمایت ہی مفید نوٹ کیلئے طاحظہ فرما کیں بیرت خاتم النہیں حصہ اول صفحہ کا سے اللہ کیا ہوں کو کیلئے طاحظہ فرما کیں بیرت خاتم النہیں حصہ اول صفحہ کا سے اللہ کیا کہ کا سائل کے متعلق ایک نمایت ہی مفید کوٹ کیلئے طاحظہ فرما کیں بیرت خاتم النہیں حصہ اول صفحہ کا سے متعلق ایک نمایت ہی مفید

اور ہے بھینچا اور پھر چھو ڈکر کھا "اقسوا" کے گراپ کی طرف سے پھر وی جواب تھاکہ " ما انا ہقاری " تیسری مرتبہ ذور سے بھینچ کے بعد جب فرشتہ اللی کو یہ تسلی ہو گئی کہ اب آپ کی طبیعت اس پیام اللی کو پنچانے کے لئے تیار ہو چکی ہے تو بولا:-

إِقْرَاْبِاشِمِرَبِّكَ الَّذِيْ حُلَقُ 0 خَلَقَ الْإِنْسَانَمِنْ عَلَقَ الْآكُرُمُ الَّذِيْ عَلَمَ عَلَمَ عَلَمَ الْآكُرُمُ الَّذِيْ عَلَمَ بِالْقَلَمِ 0 عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمُ 0 عَلَيْمَ الْمُنْ يَعْلَمُ عَلَيْمُ الْمُ يَعْلَمُ عَلَيْمَ الْمُ يَعْلَمُ الْمُ يَعْلَمُ عَلَيْمَ الْمُ يَعْلَمُ عَلَيْمَ الْمُ يَعْلَمُ عَلَيْمَ الْمُ يَعْلَمُ الْمُ يَعْلَمُ عَلَيْمَ الْمُ يَعْلَمُ عَلَيْمَ الْمُ يَعْلَمُ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمَ الْمُ يَعْلَمُ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمَ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عِلْمُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلّمُ عَلّمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ ع

پڑھ لینی منہ سے بول یا پنچالوگوں تک اپنے رب کانام جس نے پیدا کیا۔ پیدا کیا انسان کو ایک خون کے لو تھڑے سے۔ ہاں پڑھ تیرا رب بہت عزت اور شان والا ہے۔ جس نے قلم کے ذریعہ سے علم سکھایا۔ سکھایا اس نے انسان کووہ کچھ جووہ جانتانہ تھا۔

ل قراك من بينام پنچان ك بهي بوت بين جيك كت بين اقراه منى السلام ينيات ميراسلام پنچادو (اقرب الموارد) عمل التا ٢٢ ما

كَلَّ ٱبْشِرْ فَوَاللَّهِ لَايُحْزِبْكَ اللَّهُ ٱبَدًّا إِنَّكَ لَتَصِلُ اللَّهُ ٱبَدًّا إِنَّكَ لَتَصِلُ الْكَلَّ لَتَصِلُ الرَّحِمِ وَتَصْدُقُ الْحَدِيْثَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَقْرِى الضَّيْفَ وَتُعِيْنُ عَلَى وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَقْرِى الضَّيْفَ وَتُعِيْنُ عَلَى نَوَا يُسِبُ الْحَقِّ -

"و نبیس نبیس ایسا ہر گر نبیس ہو سکتا۔ بلکہ آپ خوش ہوں خدا کی قتم اللہ آپ کو (اس کام میں جو آپ کے سپردکیا گیاہے) بھی رسوانہیں کرے گا۔ کیو نکہ آپ صلہ رحی کرتے ہیں۔ اور بیشہ سے بولتے ہیں اور لوگوں کے بوجھ بٹاتے ہیں اور آپ میں وہ تمام خوبیاں موجود ہیں جو اور لوگوں میں نبیس پائی جاتیں۔ پھر آپ مہمان نواز ہیں اور راستی کی راہ میں جو روکیں پیش آئیں۔ آپ ان کا از الہ کرکے اس راستی کی اعانت کرتے ہیں"۔

اس تسلی اور تشفی کے بعد حضرت ضدیجہ آپ کو ورقہ بن نو فل کے پاس لے گئیں جو ان کا پچاز او بھائی تھا۔ لیکن شرک سے بیز ار ہو کر عیسائی فرجب اختیار کر چکا تھا۔ اور چو نکہ وہ گذشتہ انبیاء کی کتب سے کسی قدر واقف تھا۔ اس لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کرفور ابول اٹھا کہ ھٰذَا النَّا مُمُوسُ اللّٰذِی اُنْدِلُ عَلٰی مُمُوسِی لَا یعنی بیہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موئی پر وحی لا تا تھا۔ اے کاش مجھ میں طاقت ہوتی اے کاش میں اس وقت تک زندہ ر ہوں جب تیری قوم تجھے وطن ہوتی اے کاش میں اس وقت تک زندہ ر ہوں جب تیری قوم تجھے وطن سے نکال دے گی۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ورقہ بن نو فل سے نکال دے گی۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ورقہ بن نو فل سے نکال دے گی۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ورقہ بن نو فل

کے بیہ الفاظ سنے تو جیران ہو کر پوچھا۔ کیا میری قوم جھے نکال دے گ۔ ورقہ نے کہا" ہاں کوئی رسول نہیں آیا۔ کہ اس کے ساتھ اس کی قوم نے عدادت نہ کی ہو۔ اور اگر میں اس وقت تک زندہ رہا۔ تو میں اپنی پوری طاقت کے ساتھ تیری مدد کروں گا"۔

اس ملاقات کے بعد درقہ بن نو فل تو جلد فوت ہو گئے ادر آئہیں وہ دن دیکھنے نصیب نہ ہوئے جن کی انہیں انتظار تھی۔

مكرآپ بدستورغار حرامين تشريف لے جاتے رہے اور برابريا والني میں گلے رہے۔ اس اثناء میں کچھ عرصہ تک تو آپ پر کوئی وحی نازل نہ ہوئی اور آپ کے بیرون بوی گھراہث اور بے چینی میں گذرے چنانچہ یں وہ زمانہ ہے جو فترة الوجی کے نام سے مشہور ہے لیکن پھرایک ون آپ غار حراہے واپس گھر کی طرف تشریف لارہے تھے کہ راستہ میں پھر اس فرشتہ نے آسان کی طرف سے آپ کو آواز دی آپ اسے دیکھ کر سم کئے اور گھرائے ہوئے فوراً گھر آئے اور حضرت خدیجہ سے فرمایا د شرونسی د شرونسی مجھ یر کوئی کیڑا ڈال دو۔ حضرت خدیجہ نے جلدی سے کیڑا او ژھادیا۔ آپ کالیٹنا تھاکہ ایک پر جلال آواز آپ کے كانون مِن آئى يَاكِيَّهَا الْمُدَيِّرُهُ قُمْ فَأَنْذِرْ ٥ وَرَبُّكَ فَكُبِّرُ ٥ وَثِيابَكَ فَطَهُّرُ ٥ وَالرُّحْزَفَاهُجُرُ ٥ یعنی اے چادر میں لیٹے ہوئے شخص الٹھ کھڑا ہو۔ اور لوگوں کو خدا کے نام پر بیدار کر۔ اٹھ اور اپنے رب کی بردائی کے گیت گااور اپنے نفس کوپاک وصاف کراور ہرفتم کے شرک سے پر ہیزکر"۔

### أغاز تبليغ

اب آپ کی طبیعت میں بالکل اطمینان تھااللہ تعالیٰ کی طرف ہے وتی برابر نازل ہو رہی تھی آپ نے خفیہ نخفیہ اپنے ملنے والوں میں توحید اللی کی تبلیغ اور شرک کی تروید شروع کردی۔

#### ببلامسلمان

حفرت فدیجہ کے متعلق توپہلے گذر چکاہے۔ کہ پہلی وحی پر ہی آپ فور اایمان لے آئیں اور ایک لمحہ کے لئے بھی ترود نہیں کیا۔ لیکن آپ کے بعد ایمان لانے والوں کے متعلق اختلاف ہے۔ مختلف مور خین کی طرف سے حضرت ابو بکر مضرت علی حضرت زید بن حارث کانام لیا جا آ ہے۔ گر ہمارے نزویک میہ جھگڑا نضول ہے حضرت علی اور حضرت زید تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے آدمی تھے اور ہنوز یچے تھے ان کے قول اقرار کی توغالباً ضرورت ہی نہ تھی۔ باقی رہ گئے حضرت ابو بکڑ سو ان کے متعلق تمام مور خین کا اتفاق ہے کہ وہ سابق بالا یمان تھے۔ آپ ك ايمان لانے كاقصه بھى عجيب ہے۔مور خين لكھتے ہيں كه جب رسول كريم صلى الله عليه وسلم نے دعوىٰ كيا۔ تولوگوں ميں مشهور ہوگياكه آپ نعوذ بالله پاگل ہو گئے ہیں۔ حضرت ابو بکراس وقت مکہ سے باہر تھے واپسی ر کسی دوست کے ہاں بیٹھے ہوئے تھے کہ اس فخص کی لونڈی نے آکر کہا۔ آپ نے سنا؟ کیما اندھیر ہو گیا۔ تیرا دوست یا گل ہو گیا ہے وہ کہتا

ہے کہ آسان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور میرے ساتھ آکر کلام کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکریہ س کر جپ جاپ اٹھے اور آمخضرت صلی الله عليه وسلم كے گھركى را ہ لى-دروازہ پر آكردستك دى - آنخضرت كا ہر تشریف لائے اور چاہا کہ آپ کو اپنے دعویٰ سے خبردار کریں کہ انہوں نے کمامیں آپ ہے یہ یو چھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ نے رسالت کادعویٰ کیا ے؟ آپ نے جواب دینے سے عمل دلیل سے سمجھانا چاہا۔ ابو بکر ابو کے میں دلیل نہیں سننا چاہتا۔ مجھے صرف یہ جواب دیجئے کہ کیا آپ کااییا وعویٰ ہے؟ آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سمجھانا جاہا مگر حضرت ابو بکر کی طرف سے پھروہی جواب تھا۔ آخر تیسری بار جب آنخضرت صلی الله عليه وسلم نے فرمایا۔ که ہاں ابو بکرمیرا بیہ دعویٰ ہے واقعی میں نے ایسا کہا ہے تو حضرت ابو بکر فور آ ایمان لے آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں دلا کل س کرامیان نہیں لاناجا ہتاتھا۔ میں نے آپ کی زندگی کود مکھ لیا ہاب میرے لئے کئی اور دلیل کی ضرورت نہیں۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ میں نے جے بھی اسلام کی دعوت دی۔ اس میں کچھ کجی پائی۔ لیکن ابو بکرنے فور ابی میری بات کو قبول کر لیا۔ حضرت ابو بكركاسب سے يملے بغيركى دليل كے ايمان لانا آپ كى صداقت اور راستبازی کاایک بین ثبوت ہے۔ چنانچہ یورپ کامشہور مستشرق سیرنگر

"ابو بكر كا آغاز اسلام میں محمد (صلی الله عليه وسلم) پر ايمان لانا اس بات كى سب سے برسى دليل ہے كه محمد (صلى الله عليه

وسلم) خواہ دھو کا کھانے والے ہوں مگردھو کا دینے والے ہرگز نہیں تھے۔ بلکہ صدق دل سے اپنے آپ کو خدا کا رسول یقین کرتے تھے "۔ اور سرولیم میور کو بھی سپر محرکی اس رائے سے کلی اتفاق ہے کے سمالقیمن

حضرت ابو بكر قريش ميں بهت معزز اور بار سوخ آدمی تھے۔اور آپ كاطقه احباب بت وسيع تفا آپ كى تبليغ سے معرت عمان بن عفان-حضرت عبدالرحمان بن عوف - حضرت سعد بن الي و قاص - حضرت زبير بن العوام - حضرت طلحه بن عبيد الله وغيره ايمان لائے - پھر حضرت ابوعبيده بن الجراح- حضرت ابوسلمه بن عبدالاسد- حضرت عثمان بن مطعون - حضرت سعيد بن زيد - حضرت عبد الله بن مسعود وغيره بهي وائره اسلام میں داخل ہو گئے۔غرضیکہ سے وہ چندلوگ تنے جو ابتدائی تین جار سال میں ایمان لائے۔ عور توں میں سے حضرت خدیجہ کے بعد اساء بنت ابي بكراور فاطمه بنت خطاب زوجه سعيد بن زيد كانام خاص طور برلياجا آ ہے۔ مگریہ سارے کے سارے لوگ ایسے تھے جو سوائے حضرت ابو بکر ا کے غربت اور افلاس کی وجہ سے کوئی خاص پوزیشن نہ رکھتے تھے اور یہی وجه ہے کہ قرایش میں بیاعام خیال تھاکہ محمد (صلی الله علیه وسلم) کوچھوٹے اور کمزور لوگوں نے مانا ہے۔ چنانچہ کئی سال بعد جب ہر قل شہنشاہ روم له لا نف آف محرصلي الله عليه وسلم مصنفه ميور صفحه ٥٦

نے ابوسفیان سے دریافت کیا کہ کیا مجم (صلی اللہ علیہ وسلم) کو ہونے لوگ مانتے ہیں بیا کہ کمزور اور چھوٹے لوگ تو ابوسفیان نے بہی جو اب دیا۔ کہ کمزور اور چھوٹے لوگ مانتے ہیں۔ جس پر ہر قل نے کہا کہ اللہ کے رسولوں کو (شروع شروع میں) چھوٹے لوگ ہی مانا کرتے ہیں لہ کے کہا تھا شرامیم و،

# تحلى تبليغ كاآغاز

اب آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خفیہ خفیہ تبلیغ کرتے تین سال گذر چکے تھے اور چوشے سال کی ابتداء تھی کہ علم اللی نازل ہوا فَاصَدَعْ بِمَا تُوْمَرْ لِعِنی اے رسول جو تجھے علم دیا گیاہے وہ کھول فاصد ع بِمَا تُوْمَرْ لِعِنی اے رسول جو تجھے علم دیا گیاہے وہ کھول کولوگوں کو شادے کا اور اس کے قریب ہی ہے آیت انزی۔ وا آنید رُعیشی تر تک الافکر بیشن لینی اپنے قریب ہی رشتہ داروں کو موشیار اور بیدار کر۔

آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ احکام من کرکوہ صفار پڑھ گئے اور ہر
ایک قبیلہ کانام لیکر قریش کو اپنے گر دجع کیا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو
آپ نے فرمایا "اے قریش اگر میں تم کو یہ خردوں کہ اس بہاڑ کے پیچے
ایک بڑا جرار لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے کو تیار ہے تو کیا تم میری بات مانو
گے؟ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات من کر سب نے بالاتفاق کما
"بال ہم ضرور مانیں گے۔ کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ کچ ہو لئے پایا ہے"۔
آپ نے فرمایا "تو پھر سنوا میں تم کو خبر دیتا ہوں کہ اللہ کے عذاب کالشکر

١ بخارى بابدء الوى يد قرآن كريم موره جر

خاموشی کاعالم طاری تھا کہ یکافت ایک طرف سے ایک تیرہ سالہ کزور اور دبلا پتلا بچہ جس کی آئھوں سے پانی بہہ رہاتھا۔ یوں گویا ہوا۔ "گویس کرور ہوں اور سب میں چھوٹا ہوں گرمیں آپ کاساتھ دوں گا"۔ یہ حضرت علی " تھے۔ علی کی آواز سن کر آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے اپنے رشتہ داروں کی طرف دیکھ کر فرمایا۔"اگر تم جانو تواس بچے کی بات سنواور اسے مانو" دیگر حاضرین نے تو آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم کی بیر بات سن کر بنسی ہی پر اکتفاکیا۔ لیکن بد نصیب ابولہب جس کی فطرت میں بات سن کر بنسی ہی پر اکتفاکیا۔ لیکن بد نصیب ابولہب جس کی فطرت میں شرارت کا بچے ہویا ہوا تھا۔ اپنے بڑے بھائی ابوطالب کو مخاطب کر کے کہنے شرارت کا بچے ہویا ہوا تھا۔ اپنے بڑے بھائی ابوطالب کو مخاطب کر کے کہنے نگا کہ "لواب مجمد (صلی اللہ علیہ و سلم) تہمیں ہی تھم دیتا ہے کہ تم اپنے بیٹے کی پیروی کرو "کے

# ببلا تبليغي مركز

جول جول جول مسلمانوں کی تعداد بردھتی جاتی تھی مخالفت بھی زور پکرتی جاتی تھی اس زمانہ میں مظلوم مسلمانوں کے جمع ہونے کے لئے بھی کوئی جگہ نہ تھی۔ جہال وہ اسخطے ہو کر داستان مصائب کو ایک دو سرے کے سامنے بیان کرتے ان کی ان مشکلات کو دیکھ کر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک تبلیغی مرکز قائم کرنے کاخیال پیدا ہوا۔ چنانچہ اس غرض کے لئے آپ نے ایک نمایت ہی خوش قسمت نومسلم ارتم بن ابی ارتم بن ابی ارتم کامکان بہند فرمایا جمال تین سال تک دعوت و تبلیخ اور تعلیم و تربیت ارتم کامکان بہند فرمایا جمال تین سال تک دعوت و تبلیخ اور تعلیم و تربیت

تمارے قریب پہنچ چکا ہے۔ خدا پر ایمان لاؤ۔ تاتم اس عذاب سے پی جاو "۔ قریش نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ س کر ہنی ذاق میں ٹال دیا۔ اور آپ کے چچا ابولیب نے تو یماں تک کمہ دیا کہ تُبتاً لگ أَلِهُ ذَا حَمَدُ عَتَنَا لَهُ محمد تو ہلاک ہو۔ کیا اس غرض سے تو نے ہمیں جمع کیا تھا؟

#### بنوعبد المطلب كودعوت

آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھاکہ یوں تولوگ بات نہیں سنتے۔ حضرت علی شکے ذریعہ ایک وعوت کا انظام کیا جس میں قبیلہ بنو عبد المطلب کے کم و بیش چالیس نفوس شامل ہوئے۔ کھانا کھانے کے بعد جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھ تقریر کرنی چاہی تو بدنھیب ابولہب نے شور مجا دیا۔ جس پر تمام قبیلہ منتشر ہوگیا۔ ناچار ایک اور وعوت کا انظام کیا گیا۔ جب سب لوگ جمع ہو چکے تو آپ نے انہیں مخاطب کر کے یوں فرمایا کہ اے بنو عبد المطلب و کچھو میں تمہاری طرف وہ بات کی آر آیا ہوں۔ کہ اس سے بڑھ کراچھی بات کوئی اپنے قبیلہ کی طرف نہیں نہیں لایا۔ میں تمہیں خداکی طرف بات کوئی اپنے قبیلہ کی طرف دہ دنیا کی ہمترین نعمتوں کے وارث بنو گے۔ اب بتاؤ اس کام میں میراکون دنیا کی ہمترین نعمتوں کے وارث بنو گے۔ اب بتاؤ اس کام میں میراکون دنیا کی ہمترین نعمتوں کے وارث بنو گے۔ اب بتاؤ اس کام میں میراکون

آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم کے بیرالفاظ س کر مجمع پر چاروں طرف طبری و فمیس

کاکام ہو تارہا۔ مور خین لکھتے ہیں کہ چوشے سال کے ابتداء سے لیکرچھٹے سال کے ابتداء سے لیکرچھٹے سال کے آبتداء سے لیکرچھٹے سال کے آخر تک دارار قم مسلمانوں کا تبلیغی مرکز بنارہا۔ اور حضرت عمر سے سے آخری محض تھے جواس مکان میں ایمان لائے۔

#### آنخضرت کی مخالفت کے اسباب

یہ سوال کہ قریش نے آنخضرت مانظید کی کیوں مخالفت کی ؟ کیا آپ گی تعلیم ان کی عزت و ناموس کے برباد کرنے کاموجب تھی ؟ کیا آپ گے بیان فرمودہ نہ ہمی اصول انہیں گراہی کی طرف لے جانے والے تھے؟ یا کیا آپ کا طریق عبادت انہیں خد اتعالیٰ کی عبودیت سے دور لے جانے والا تھا؟ اگر ان تمام باتوں کا جواب نفی میں ہے تو جمیں سوچنا چاہئے جانے والا تھا؟ اگر ان تمام باتوں کا جواب نفی میں ہے تو جمیں سوچنا چاہئے کہ تر آپ کی اس قدر شدید مخالفت کی بناء کیا تھی؟

اصل بات ہے کہ انبیاء کی بعثت ہی ایسے وقت میں ہوتی ہے جب
دنیا خد اتعالیٰ سے منہ موڑ چی ہوتی ہے۔ تاریکی اپنے پورے زور کے
ساتھ چھا جاتی ہے اور نور کی شعاعیں دھیمی پڑجاتی ہیں۔ علم دین سے
بالکل کورے اور اجڈ لوگ رہنمایان کے دین بن جاتے ہیں اور شرفا کی
گڑیاں اچھالنا انکاشیوہ ہوجا تا ہے۔ نتیجہ سے ہو تا ہے کہ جب کوئی نیابادی یا
پیا مبرا کئے پاس ہدایت کا پیغام لیکر آتا ہے تو یہ فرقہ ضالہ سجھتا ہے کہ اگر
پیا مبرا کئے پاس ہدایت کا پیغام لیکر آتا ہے تو یہ فرقہ ضالہ سجھتا ہے کہ اگر
طوگ اس پر ایمان لے آئے تو ہماری عزت اور وقار تو کیا للذا وہ اس کا
جانی دشمن بن جاتا ہے۔ اس کی عمرہ اور لطیف باتوں کو گمراہ کن اور

خلاف دین قرار دیتا ہے اس کے نشانات کو جھٹلا آااور ان کی تکذیب کر آ ہے اور اپنی حدسے بردھی ہوئی عداوت اور دشمنی کی وجہ سے یمال تک كم الما الما كَولا نُزل عَلْيهِ أية مِن رُبّه لاا كاش ال ر سول (محمد صلى الله عليه وسلم) پر كوئى بھى توسچا الهام نازل ہو جا تاجملاء اورعوام الناس كاطبقه توہو تاہى علماء كے تابع ہے وہ انہيں خوب بھڑ كاتے ہیں۔ بھی کتے ہیں یہ تہیں تہمارے آباءواجداد کے دین سے پھراناچاہتا ہے کہ مجھی کہتے ہیں یہ تمهارے قابل تعظیم معبودوں کو ہتک آمیز الفاظ ہے یاد کر تاہے تا اور بھی یہ کمہ کران کی آتش غضب کو بھڑ کاتے ہیں کہ اگریہ سچاہے تواس کالازمی نتیجہ میہ ہو گاکہ ہمارے باپ دادا گمراہی پر تھے کا غرض کہ یہ مخالفت اور تکذیب کادور ہر زمانہ میں اپنی پر انی یاد بازہ کر تا رہتا ہے اور ہو تا وہی ہے جو منظور خدا ہو تا ہے۔ یعنی کئٹ اللَّهُ لَا غُلِبَتُّ أَنَا وَ رُسُلِيْ كَهُ فَدَاتَعَالَى خَيْرِ فِعَلَّهُ كُر ر کھاہے کہ "میں اور میرے رسول ہی ہمیشہ غالب رہیں گے" تاریکی کے بادل پھٹ جاتے ہیں۔اور نور کی شعاعیں چھاجاتی ہیں وہ دل جو کسی زمانہ میں آتش غضب میں بھڑ کتے تھے بعد میں محبت کی وجہ سے باغ باغ نظر آتے ہیں۔ وہ آئکھیں جو پہلے دشنی کی وجہ سے دیکھنا پند نہیں کرتی تھیں۔ پھرونور محبت اور جلال کی وجہ سے مرعوب نظر آتی ہیں غرض ایک عجیب سال ہو تا ہے۔ نئی زمین ہوتی ہے اور نیا آسان۔ نیا خدا ہو تا لے قرآن شریف سورہ انعام رکوع سے سورہ بقرہ س سوره انبیاء رکوع کے سے سوره بقره رکوع ۲۰

ميرة سيد الانبياء

اميه بن خلف - الى بن خلف - نظر بن الحارث وغيره وغيره بهي اس صف میں شار کے جاتے ہیں۔

## ابوطالب کے پاس پہلاو فد

یہ وہ لوگ تھے جو ہرونت اسلام کو مٹانے کے دریے رہتے تھے جب انہوں نے دیکھاکہ بیہ تو مٹتے نظر نہیں آتے بلکہ روز افزوں ان کی تعداد بڑھ ری ہے توانہوں نے رؤسائے قریش کاایک وفد تیار کیا۔ جس کے ممبرولیدین مغیره- عاص بن واکل- عتبه بن رسید- ابوجهل بن مشام اور ابوسفیان وغیرہ تھے۔ یہ لوگ ابوطالب کے پاس گئے اور نمایت نری ے کیا "آپ ماری قوم میں معزز ہیں۔ اس لئے ہم آپ سے در خواست کرنے آئے ہیں کہ آپایے بھٹیج کواس نے دین کی اشاعت سے روک دیں یا پھراس کی حمایت ہے دستبردار ہو جائیں اور جمیں اور اس کو چھوڑ دیں کہ ہم آپس میں فیصلہ کرلیں" ابوطالب نے بھی آگے ہے نمایت نرمی کابر تاؤ کیااور اس طرح یہ معاملہ رفع دفع ہو گیا۔

#### دوسراولد

جب یہ آیتی اتریں کہ مشرکین رجس ہیں۔ پلید ہیں۔ شرالبریہ جیں۔ سفهاء ہیں۔ اور ذریت شیطان ہیں اور ان کے معبود و قود النار اور صب جہنم ہیں۔ تو سرداران قریش ایک دفعہ پھر ابوطالب کے پاس جمع ہوئے اور کماکہ "اب معاملہ حد کو پہنچ گیا ہے۔ اس لئے اب ہم صبر نہیں ہے اور نئی مخلوق ۔ اور زمانہ کانقشہ بالکل شبلی کے مندر جہ ذیل اشعار کے مطابق ہو تاہے

طخ لکیں اور بی ہوائیں يں چرخ كى اب نئى ادائي الخد وه ريا- ند وه تراك پیزے ہو گئے نے فانے اب رنگ زانہ ہے وگرگوں میونکا ہے قلک نے اور افسول وہ ٹھاٹھ بدل گئے قلک کے ایارے بن اب نی چک کے اب صورت ملک و دیں نئی ہے افلاک ہے۔ زیس نی ہے! ۔

#### انمة الكفر

سيرة سيد الانبياء

آپ کے مخالفین کی صف میں ابوجل کانام بیشہ پیش پیش لیا جائے گا۔اس دشمن رسول کااصل نام عمرو بن بشام تھابہ قریش کا سردار تھااور ائی حکت اور دانائی کی وجہ سے ابوالکم یعنی "دانائی کاباپ" کے نام سے مشہور تھا۔ لیکن جب آفاب رسالت چرا سات سے سمجا کہ اب میری سرداری جاتی ہے مخالفت۔ تکذیب اور ایذار سانی پر کمربستہ ہوگیا اور آخر جنگ بدر میں دوانصاری لؤکوں کے ہاتھ سے مارا گیا۔ دو سرے نمبرير ابولهب بن عبد المطلب تفا-بير بھي ديشني اور عداوت ميں ابوجهل ے کم نیں تا۔ قرآن کریم کے آخری پارہ میں تُبَّتُ يُدُا اُبِي لَهَب ك الفاظ مين اسى كا ذكر م يجرعقب بن الى معيط-. مثنوي صبح اميد صفحه ۵

کر کتے اور اگر تم اس کی جمایت سے دستبراد نہیں ہو سکتے تو پھر ہم مجبور
ہیں کہ سب مل کر تیرے ساتھ مقابلہ کریں یماں تک کہ دونوں فریقوں
ہیں سے ایک ہلاک ہوجائے " قریش کا یہ عزم دکھے کر ابوطالب سخت گھرا
گئے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کہا۔ کہ اے میرے بھیجا
اب تیری دشنام دہی سے قوم سخت مشتعل ہو گئی ہے اور قریب ہے کہ تچھ
کو ہلاک کریں۔ اور ساتھ ہی مجھ کو بھی۔ تونے ان کے مظمندوں کوسفیہہ
قرار دیا۔ اور ان کو اور ان کے بزرگوں کو شرالبریہ کہا اور ان کے قابل
تعظیم معبودوں کا نام ہیزم جہنم اور وقود النار رکھا اور عام طور پر ان سب
کو رجس اور ذریت شیطان اور بلید ٹھرایا۔ میں تجھے خیر خواہی کی راہ سے
کتا ہوں کہ اپنی زبان کو تھام اور دشنام دہی سے باز آجاور نہ میں قوم کے
مقابلہ کی طاقت نہیں رکھتا۔

آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا۔ اے پچاا یہ دشنام دی نہیں ہے بلکہ اظہار واقعہ اور نفس الا مرکاعین محل پربیان ہے اور کی نہیں ہے بلکہ اظہار واقعہ اور نفس الا مرکاعین محل پربیان ہے اور کی تو کام ہے جس کے لئے میں بھیجا گیا ہوں۔ اگر اس سے مجھے مرنا در پیش ہے تو میں بخوشی اپنے لئے اس موت کو قبول کر تا ہوں۔ میری زندگی اسی راہ میں وقف ہے۔ موت کے ڈر سے اظہار حق سے رک نہیں سکتا۔ اور اے پچاا اگر تجھے اپنی کمزوری اور تکلیف کاخیال ہے تو تو مجھے پناہ میں رکھنے سے دستبردار ہو جا۔ بخدا مجھے تیری پچھ بھی حاجت نہیں۔ میں احکام اللی کے پہنچانے سے بھی نہیں رکو نگا۔ اور خدا کی قتم اگر یہ لوگ میرے دائے ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں اگر یہ لوگ میرے دائے ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں اگر یہ لوگ میرے دائے ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں

تب بھی میں اپنے فرض سے باز نہیں رہوں گاادر اپنے کام میں لگار ہوں گا۔ یہاں تک کہ خداا سے پوراکرے اور یا بیں اس کو شش میں ہلاک ہو جاؤں "۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ تقریر کر رہے تھے۔ اور آپ کے چرہ پر سچائی اور نور انبیت سے بھری ہوئی رفت نمایاں ہوری تھی اور جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ تقریر ختم کر چکے تو حق کی روشنی دیکھ حب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ تقریر ختم کر چکے تو حق کی روشنی دیکھ کر ابوطالب کے آنسو جاری ہو گئے اور کما کہ میں تیری اس اعلی حالت سے بے خبرتھا۔ تو اور ہی رنگ میں اور اور ہی شان میں ہے جا اپنے کام میں لگارہ۔ جب تک میں زندہ ہوں جمال تک میری طاقت ہے میں تیرا میں ماتھ دو نگا کے

#### تيسراوفد

جب اس دفعہ بھی قریش اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوئے توانہوں نے سوچا۔ کہ ممکن ہے ابوطالب کو مجم (صلی اللہ علیہ وسلم) کی بجائے کوئی اور ہو نہار نوجوان دے دیا جائے تو وہ مجم (صلی اللہ علیہ وسلم) کو ہمارے حوالہ کر دے۔ اس لئے وہ عمارہ بن ولید کو ابوطالب کے پاس لے گئے اور کہنے لگے کہ ہم عمارہ بن ولید کو اپنے ساتھ لائے ہیں اور تم جانتے ہو کہ سے قریش کے بہترین نوجوانوں میں سے ہے۔ پس تم ایسا کرو کہ مجم (صلی اللہ علیہ وسلم) کے عوض میں اس لڑکے کو لے لواور اس سے مجم (صلی اللہ علیہ وسلم) کے عوض میں اس لڑکے کو لے لواور اس سے جس طرح چاہوفا کدہ اٹھاؤ اور چاہو تو اسے اپنا بیٹا بنالو۔ ہم اس کے حقوق جس طرح چاہوفا کہ وہ اٹھاؤ اور چاہو تو اسے اپنا بیٹا بنالو۔ ہم اس کے حقوق جس طرح چاہوفا کہ وہ اول صفحہ اول صفحہ

آدی کو ہر ممکن طریق سے اسلام سے پھیرنے کی کوشش کرے اور اس طرح سے جب تمام مسلمان محمد (صلی الله علیه وسلم) کوچھو ژکرایے آبائی دین پر آ جا کیں گے تو بتیجہ سے ہو گاکہ مجم (صلی اللہ علیہ وسلم) اکیلارہ جائے گا۔ اور اس کی تمام کوششیں بے کار ثابت ہو گلی۔ چنانچہ ہرایک قبیلہ نے اس فیصلہ پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ اور مسلمانوں کے لئے ایک اور معیبت کاباب کھل گیا۔ قریش میں سے حضرت عثان کو رسیوں میں جکڑ کر پیٹا گیا۔ حضرت زبیر بن العوام کو چٹائی میں لیبیٹ کران کے ناک میں د هوال دیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کو صحن کعبہ میں مار مار کر ماکان کر دیا گیا۔ حضرت ابوذر غفاری کو اس قدر مارا گیا کہ اگر عباس بن عبد المطلب عين موقعه ير پننج كرنه چهراتے تو قريب تھاكه ان كى جان نكل جاتی۔ غلاموں میں سے حضرت بلال بن رباح کو مکہ کے تیتے ہوئے بقريلے ميدان ميں لٹا کراوير گرم پقرر کھ کرايذادي جاتي اور الله اور اس ك رسول كو چھو رئے ير مجبور كياجا تا- لبينه اور زنيره كى داستان مصائب بھی کچھ کم روح فرسانہیں۔ حضرت صبیب بن سنان رومی اور حضرت خباب بن الارت بھی گو اب غلام نہ تھے۔ گرانہیں بھی اس قدر ایذا دی گئی کہ الامان! حضرت عمار کو مع ان کے والدیا سراور والدہ سمیہ کے اس قدر دکھ دیا گیاکہ ان کاحال پڑھ کرروح کا نفیے لگ جاتی ہے غرض یه تو نموننتهٔ مسلمانوں کا حال تھا۔ لیکن آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی جن کی پشت پر بنوہاشم اور بنومطلب کی حمایت کاسہار اتھا۔ قریش کی چھیٹر چھاڑ اور طعن و تشنیع سے محفوظ نہ تھے۔انہی ایام کاذکرہے کہ ایک دفعہ

سے کلیتہ" دست بردار ہوتے ہیں اور اس کے عوض میں تم محمہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو ہمارے سپرد کردو۔جس نے ہمارے آبائی دین میں رختہ پیدا كركے جارى قوم میں ايك فتنہ كمڑا كر ركھا ہے۔ اس طرح جان كے بدلے جان کا قانون یور اہو جائے گااور تمہیں کوئی شکایت نہیں ہوگی "۔ ابوطالب نے کما " یہ عجیب انساف ہے کہ میں تنہارے اوے کولیکر ا پنابٹا بناؤں اور اے کھلاؤں اور بلاؤں اور اپنابٹا تہیں دے دوں ماکہ تم اسے قتل کردو۔ واللہ سے مجھی نہیں ہوگا" قریش کی طرف سے مطعم بن عدى بولا- كه " پر اے ابوطالب اتمهاري قوم نے توتم ير ہر رنگ ميں جت پوری کردی ہے اور اب تک جھڑے سے اپنے آپ کو بھایا ہے۔ مرتم ان کی کوئی بات بھی مانے نظر نہیں آتے ابوطالب نے کہا ''واللہ میرے ساتھ انصاف نہیں کیاجار ہااور مطعم میں دیکھا ہوں کہ تم بھی اپنی قوم کی پیشے تھو تلنے میں میرے ساتھ بوفائی کرنے پر آمادہ ہو۔ پس اگر تمارے توربدلے ہوئے ہیں تویس کمد سکتا ہوں تم نے جو کرناہے وہ

## أتخضرت والمسلمانون كي تكاليف مين اضافه

ہے اس پر غور کرلو۔ غرض قریش کے باہمی اتفاق سے بیہ فیصلہ ہوا کہ مکہ کے تمام مرد د زن بچوں بو ڑھوں اور جوانوں میں سے بات مشہور کردی جائے۔ کہ وہ آج سے مجم (صلی اللہ علیہ وسلم) کو ساحر کمنا شروع کردیں۔ چنانچہ اہل مکہ میں میہ بات مشہور کردی گئی اور انہوں نے ایسازور شور ے اس کا پراپیکنڈہ کیا کہ چند ہی دنوں میں آنخضرت مان اللہ اور ملمانوں کے خلاف مخالفت کاایک طوفان بے تمیزی بریا ہو گیا۔ قریش نے پھرای پر بس نہیں کی۔ بلکہ عملاً بھی دکھ دینا شروع کردیا۔ ایک دفعہ کسی شخص نے ایک نهایت ہی گندی او ربد بودار چیز آپ کے گھر میں پھینک دی۔ آپ نے اے باہر پھینک کر صرف اتنا فرمایا کہ "اے بنو عبد مناف تم في اجها بمائكًى كاحق اداكيا" له ان ايام من قريش آپ كى مخالفت ميں بالكل اندھے ہورے تھے حتى كه آپ كو محمد كى بجائے ندمم لینی بدنام اور ندمت شده که کرپکارتے تھے۔ گر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوجب اس بات کاعلم ہواتو آپ نے مسکر اتنے ہوئے فرمایا۔ میرانام تو محرب اور جو محر ہو وہ فرم کیے ہو سکتا ہے۔ ایک دفعہ آپ کعیہ کے یاس نمازیره رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط نے آپ کے ملے میں کپڑاؤال کراس زورے بھینجاکہ آپ کادم رکنے نگا۔ گراتفاق سے حضرت ابو بکر کو اس بات کاعلم ہوا۔ آپ نور اُ دو ژکر موقعہ پر پہنچ گئے۔ اور آپ کو اس بدبخت کے شر سے بچا لیا اور قرایش سے مخاطب ہو کرکما أَتُقْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ يَتَقُولَ رَبّى اللّهُ لِعِن كَاتُم الك

جب ج كاموسم قريب أكيا- تو قريش كويه فكردامنكير موئى-كه عربك مختلف اطراف سے لوگ آئیں گے اور محد (صلی الله علیه وسلم) کی بابت ہم سے سوال کریں گے۔ابیانہ ہوکہ ہم ایک دو سرے کے متضاد جو ابات دیکر ان کے شبہ کو اور قوی کردیں۔ لنذا ہمیں آبس میں مشورہ کرکے کوئی ایک جواب سوچنا چاہئے۔اس غرض کے لئے وہ ولید بن مغیرہ کے مكان پر جمع ہوئے ايك فخص بولاكہ بير توبالكل معمولى بات ہے۔ ہم كهيں گے یہ کابن ہے اور کابنوں کی سی باتیں کرکے اس نے چند قریش اور کچھ غلاموں کو اینے ساتھ ملالیا ہے۔ ولیدنے کہایہ تمہاری بات کون تشکیم كرے گا- كيونكم محمد (صلى الله عليه وسلم) مين تو كابنون كى كوئى علامت نہیں پائی جاتی۔ دو سرے نے کہا اچھا ہم مجنون کمہ دیں گے ولید بولا۔ مجنون تم اے کیے کہ سکتے ہو۔ نہ اس میں اضطراب ہے نہ وحشت ہے اور نہ وسوسہ اور بھی متنوں علامتیں ہیں جن کی وجہ سے ایک مخض کو مجنون کهاجاسکتاہے۔ تیسرابولااگر ہم شاعر کمدیں توکیااس کی جادوبیانی اورموثر کلام کی وجہ سے لوگ جاری بات کومان نہیں لیں گے ؟ ولیدنے کہا ہر گز نہیں۔ کیونکہ ایک شاعرکے کلام میں مختلف او زان' رجز' ہزج' مبسوط اور مقبوض وغیرہ کاہونا ضروری ہے۔ اور بیداد زان اس کے کلام میں نہیں ہیں۔ چوتھ نے کہا اگر ہم اسے ساحر کمہ کر پیش کریں۔ تو کیا لوگ تتلیم نمیں کرلیں گے ولیدنے بہت حیرت زدہ ہو کرجواب دیا کہ اس معامله میں میں خود جیران ہوں۔جوبات سوچتاہوں محمد (صلی الله علیه وسلم) یروہ چیاں ہوتی نظر نہیں آتی۔ ساحروالی بات قدرے موزوں نظر آتی

اور کوئی ہماری طرف آنکھ اٹھاکر نہیں وکھ سکتا تھالیکن جب سے مسلمان ہوئے ہیں۔ متواثر کفار کے مظالم سمدرہ ہیں یار سول اللہ ہمیں اجازت و جبح کہ ہم کفار کا مقابلہ کریں "۔ آپ نے فرمایا اِنّدی اُمِوْتُ بِالْعَفْدِ فَلاَ تُفَاتِلُوا۔ لین جمحے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خو بیا اُنگھ ویا گیا ہے۔ پس میں تہمیں لڑنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ کا حکم ویا گیا ہے۔ پس میں تہمیں لڑنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ "گالیاں من کر دعا دو یا کے دکھ آرام دو کمر کی عادت جو دیکھو تم دکھاؤ السار"

#### هجرت حبشه رجب۵نبوی

بهرحال اب مسلمانوں کی تکلیف انتاکو پینچ چکی تقی۔ آنخضرت مسلی
الشد علیہ وسلم نے جب بیہ حالت دیمی تو فرمایا کہ "حبشہ کابادشاہ عادل اور
افساف بیند ہے اسکی حکومت میں کسی پر ظلم نہیں ہو تا لہ وہاں ہجرت کر
جاؤ"۔ حبشہ کا ملک براعظم افریقہ کے شال مشرق میں واقع تقااس زمانہ
میں وہاں کابادشاہ اصحہ نامی تھا۔ بلکہ اب تک بھی وہاں کاحکران اسی نام
سے پکاراجا تا ہے۔ چنانچہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے
مطابق رجب ۵ نبوی میں سب سے اول گیارہ مرد اور چار عور توں نے
ہجرت کی۔ ان میں سے زیادہ مشہور کے نام یہ ہیں۔ حضرت عثمان بن
عفان اور ان کی ذوجہ رقبہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
عبدالر جمان بن عوف۔ زبیر بن العوام۔ ابوحذیفہ بن عتبہ۔
عبدالر جمان بن عوف۔ زبیر بن العوام۔ ابوحذیفہ بن عتبہ۔

# فض کو صرف اس کئے قتل کرتے ہو کہ وہ کہتاہے۔ میرارب اللہ ہے کہ استحضرت کی مسلمانوں کو صبر کی تعلیم

مرباد جوداس قدر مصائب کے مسلمانوں نے جب مجمی آنخضرت صلی الله عليه وسلم كى خدمت مين بردعايا انقام كے لئے استدعاكى آپ نے بیشہ مبری تعلیم دی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ چند صحابہ نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کرع ض کیا کہ "یا رسول اللہ مسلمانوں کو قرایش کے ہاتھ سے اتنی تکالف پہنے رہی ہیں آپ ان کے لئے بدوعا کیوں نہیں فرماتے؟" يد الفاظ سنتے ہي آپ كاچره سرخ ہو كيااور برك جلال سے فرمایا " دیکھوتم سے پہلے وہ لوگ گذر چکے ہیں جن کا گوشت لوہے کے کانٹوں سے نوچ نوچ کر ہڑیوں تک صاف کر دیا گیا مگروہ اپنے دین سے متزلزل نہیں ہوئے۔اوروہلوگ بھی گذرے ہیں جن کے سروں پر آرہ رکھ کر انہیں چیر دیا گیا مگران کے قد موں میں بھی لغزش نہیں آئی۔ دیکھو خد ااس کام کو ضرو ریو را کرے گاحتی کہ ایک شتر سوار صنعا (شام) سے لیکر حضرموت تک سفرکرے گااو راس کوسوائے خداکے او رکسی کاڈرنہ ہو گا مرتم جلدی کرتے ہو"<sup>ہ</sup>

ایک دفعه عبد الرحمان بن عوف چند اور صحابه کولیکر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم مشرک تنے توہم معزز تنے اینائی بیاب التی البی صلی اللہ علیہ وسلم بیان ائی بچوالہ تنجیعی العجاح جلد اول ص۱۵۲ حاضرہوئ۔اور خوب اچھی طرح سے قریش کے خیالات کی ترجمانی کی درباریوں نے بھی تائید کی۔ لیکن نجاشی جو ایک بیدار مغزاور روشن سمیر انسان تھااس نے یک طرفہ فیصلہ دینے سے انکار کردیا اور کہا۔ میں جب تک مسلمانوں کابیان بھی نہ من لوں کوئی صحیح رائے قائم نہیں کر سکا۔ چنانچہ مسلمان مہاجرین بھی بلائے گئے۔ نجاشی نے ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے اور یہ کیادین ہے جو تم نے نکالا ہے "۔ حصرت کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے اور یہ کیادین ہے جو تم نے نکالا ہے "۔ حصرت جعفرین ابی طالب نے مسلمانوں کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے

"کہ اے بادشاہ اہم جاہل لوگ تھے۔ بت پر تی کرتے تھے۔ مردار کھاتے تھے۔ بد کاریوں میں جٹلا تھے قطع رحمی کرتے تھے ہمایوں سے بد معاملگی کرتے تھے اور ہم میں سے مضبوط کزور کاحق دبالیتا تھا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں ایک رسول بھیجا۔ جس کی نجابت اور صدق و امانت کو ہم سب جانتے تھے۔ اس نے ہم کو توحید سکھائی اور بت پر سی سے روکا اور راست گفتاری اور امانت اور صلہ رحمی کا تھم دیا اور ہمایوں کے ساتھ اچھاسلوک کرنے کی تعلیم دی اور بد کاری اور جھوٹ ہمایوں کے ساتھ اچھاسلوک کرنے کی تعلیم دی اور بد کاری اور ہم کو عبادت الی کا تھم دیا۔ ہم اس پر ایمان لائے اور اس کی اتباع کی۔ لیکن عبادت اللی کا تھم دیا۔ ہم اس پر ایمان لائے اور اس کی اتباع کی۔ لیکن اس وجہ سے ہماری قوم ہم پر ناراض ہو گئی اور اس نے ہم کود کھوں اور مصیبتوں میں ڈالااور ہم کو طرح طرح کے عذاب دیئے اور ہم کو اس دین

عثان بن مطعون - مصعب بن عمير - ابوسلمه بن عبد الاسد اورائل ذوجه ام سلمه له يه مهاجرين كا قافله عموماً ان لوگول پر مشمل تفاجو طاقتور قبائل سے تعلق رکھتے تھے - كيونكه كزورول ميں جو آزاد تھے - ان ميں تو طاقت بى نه تقی - اور جو غلام تھے - وہ يول بھى بے بى كى حالت ميں مقے -

غرض مید مومنین کا قافلہ جب شعیبہ پنچا۔ جو اس زمانہ میں عرب کی ایک مشہور بند رگاہ تھاتوانہیں فور اایک تجارتی جماز مل گیاجس پر میہ سوار ہوگئے۔ قریش کو جب اس واقعہ کاعلم ہوا۔ توانہوں نے فور انتحاقب کیا۔ مگراب کیا ہو سکتا تھا۔ جماز روانہ ہو چکا تھا۔ ناچار خائب و خاسرواپس لوٹ آگے۔

ان کے اس طرح ناکام واپس آنے پر قریش مکہ نے باہم مل کریہ فیصلہ
کیاکہ نجاشی اور اس کے درباریوں کے پاس مع بیش قیمت تحا نف کے دو
سفیر بھیج جا کیں۔ جو وہاں جا کر درخواست کریں کہ چند بیو قوف لوگ
جنموں نے اپنا آبائی نہ ہب ترک کرکے ملک میں ایک فساد عظیم برپا کردیا
ہے بھاگ کر آپ کے ملک میں آگئے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ انہیں
واپس کردیں۔

چنانچہ اس غرض کے لئے عمرو بن العاص اور عبداللہ بن ربیعہ کو منتخب کیا گیا۔ یہ دونوں حبشہ کے دارالسلطنت اکسوم میں پنچ۔ پہلے تحا کف پیش کرکے درباریوں کو اپنے ساتھ ملایا۔ پھرنجاشی کے درباریس

له ابن بشام

نجاثی نے فرش سے ایک تکا اٹھا کر کھا۔ کہ

"والله جو مرتبه میح کاتم نے بیان کیاہے میں اس تکھے کے برابر مجی اس سے بڑھ کر نہیں سمجھتا"۔ گونجاثی کے اس کلام پر دربار کے پادری بھی جو میچ کو این اللہ کہتے تھے پر ہم ہوئے لیکن نجاشی نے ان کی پکھ پرواہ نہ كى اور قريش كے سفير بالكل ناكام واپس آئے۔ ان كااس طرح ناكام واپس آنا قریش پر بهت گرال گذرااور انهوں نے اور بھی زیادہ شدت کے ساتھ مسلمانوں کو دکھ دینا شروع کردیا۔ دو سری طرف مسلمانوں نے جب نجاثی ہے اس قدر نیک سلوک دیکھاتو مکہ میں خربھیج کردو سرے بھائیوں کو بھی اپنے پاس آنے کی دعوت دی چنانچہ اگلے سال علاوہ بچوں کے ایک سوایک مرد عورت جش میں جمع ہو گئے اور پیہ جبش کی ہجرت ثانیہ کملاتی ہے۔ یہ مهاجرین ایک عرصہ تک بڑے امن کے ساتھ حبشہ میں زندگی بسر کرتے رہے۔ گراکٹر بھرت میڑب کے قریب واپس آگئے اور بعض جو باتی رہ گئے تھے وہ اس وقت واپس آئے جبکہ آنخضرت صلی الله عليه وسلم جنگ خيبرے واپس آرہے تھے۔

### ایک قابل ذکرواقعه

اس جگہ پر ایک واقعہ کاذکر کرنانمایت ضروری معلوم ہو تاہے اوروہ بیہے کہ محابہ کو حبشہ میں ٹھمرے ہوئے ابھی تھو ڑاہی عرصہ گذرا تھا کہ نجاشی کو اپنے ایک حریف ہے جنگ پیش آگئی۔اس پر مسلمانوں نے باہم ہے جرا روکنا چاہا۔ حتیٰ کہ ہم نگ ہو کراپنے وطن سے نکل آئے اور آپ کے ملک میں آکر پناہ لی۔ پس اے بادشاہ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کے ماتحت ہم پر ظلم نہ ہو گائلہ

نجائی اس تقریہ ہے ہت متاثر ہوا۔اور صفرت جعفرے کئے لگاجو کلام تم پر اترا ہے۔وہ مجھے ساؤ"۔اس پر حضرت جعفر نے بری خوش الحانی سے سورہ مریم کی چند آیات سائیں سے آیات سن کر نجاشی کی آگھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اس نے رقت بحرے لجہ میں کما "فلوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اس نے رقت بحرے لجہ میں کما "فداکی قتم سے کلام اور ہمارے میے کاکلام توایک ہی منبع نور کی کرنیں معلوم ہوتی ہیں "۔سے کہ کر نجاشی نے قرایش کے وفد کو کما "کہ تم واپس طاح جاؤ۔ میں ان مظلوم لوگوں کو تممارے خونی پنجہ میں نہیں دینا عابتا۔"

مر قریش اپنا پورا زور لگانے کے بغیر کیے واپس جا سے تھے دو سرے
دن عمرو بن العاص مجر دربار میں حاضر ہوا اور نجاشی سے عرض کیا کہ
"جناب آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ لوگ مسیح کے متعلق کیا کتے
ہیں"۔ نجاشی نے کہ بست اچھاہم مسیح کے متعلق بھی ان کی تعلیم س لیتے
ہیں"۔ چنانچہ مسلمان مجر حاضر ہوئے اور حضرت جعفر نے کہا۔ "اے
ہادشاہ! ہمارے اعتقاد کی رو سے حضرت مسیح اللہ کا ایک بندہ ہے۔ خدا
نہیں ہے۔ مگروہ اس کا ایک بہت مقرب رسول ہے اور راس کے اس کلام
سے عالم ہتی میں آیا ہے جو اس نے مریم پر ڈالا"۔

ا بخاری شریف

# باب پنجم

حضرت حمزه اور حضرت عمر کااسلام لانا۔

آنخضرت اور آپ کے ہمدر دقبائل کا
شعب ابی طالب میں محصور ہونا۔ ابوطالب
اور حضرت ضدیجہ کی وفات۔ سفرطا نف اور
ہجرت ینزب تک کے حالات
حضرت حمزہ کا قبول اسلام لانبوی

ہجرت حبشہ کے مسلسل واقعات کو بیان کرنے کی وجہ سے بعض

درمیانی واقعات کوعمر أجھوڑ دیا گیاتھاجنہیں اب بیان کیاجا تاہے۔

مل کریہ فیصلہ کیا کہ اس سلطنت نے ہمیں نہ ہی آزادی اور پناہ دی ہے ہمیں نہ ہی آزادی اور پناہ دی ہے ہمیں ہمیں بھی اسکی ایداد کرنی چاہئے چنانچہ انہوں نے زبیر بن العوام کو دریا ئے نیل کے پار میدان جنگ میں بھیجا کہ وہاں کے حالات سے اطلاع دیں اور خود پیچھے نجاثی کی فنخ کیلئے خداسے دعا کیں کرتے رہے لے

لے ان جملہ حالات کے لئے دیکھوا بن ہشام و زر قانی وطبری وابن سعد و بخاری

ہے چنانچہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوگئے۔

#### اسلام حفرت عرا

حضرت حمزه کواسلام لائے ابھی چند ہی دن گذرے تھے کہ حضرت عمر ا كو بھى الله تعالى نے اسلام لانے كى توفيق عطا فرمائى۔ آپ ك اسلام لانے کا واقعہ نهایت ولچیپ ہے۔ آپ مسلمانوں کو سخت تکلیف دیا کرتے تھے۔ ایک دن خیال آیا کہ کیوں نہ اس" فتنہ" کے بانی کوہی قتل كرديا جائي- تكوار باتفريس لى- اور آنخضرت صلى الله عليه وسلم كي تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ راستہ میں نگی تلوار دیکھ کرایک مخص نے یو چھا۔ عمر کمال جاتے ہو"؟ عمرنے جواب دیا "دمحمر اصلی الله علیه وسلم) کو قتل کرنے جاتا ہوں" اس نے کہامچر کو قتل کرنے سے پہلے اپنے گھر کی تو خبرلو۔ کیا تنہیں علم نہیں؟ کہ تمہاری بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ معزت عمرنے فور آانی بہن فاطمہ کے گھر کارستہ لیا۔جبدروازہ پینے۔ تواندرے کی کے قرآن کریم پڑھنے کی آواز آئی۔ یہ آواز س کر عمر کا غصہ اور بھی تیز ہو گیا۔ فورا آگے برھے۔ حضرت خباب "بن الارت جو قرآن كريم يره رب يتے وہ فور أكبيل چھپ گئے۔اور فاطمہ نے قر آن کریم کے اور اق چھیادیئے۔حضرت عمر اندر داخل ہوتے ہی بڑے جلال کے ساتھ بولے "میں نے ساہے تم این دین سے پھر گئے ہو" یہ کمااور اپنے بہنوئی سعید بن زیدیر حملہ کردیا۔

حضرت حمزہ جو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چھاتھ۔ ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے۔ ان کا یہ معمول تھا کہ ہر روز علی الصبح تیر کمان ہاتھ میں لیکر شکار کو نکل جاتے تھے اور شام کو واپس لوٹے تھے۔ ایک دن کاذکر ہے کہ ابھی آپ گھر پنچے ہی تھے کہ ایک خادمہ بولی۔ "کیا آپ نے ساکہ ابھی ابھی ابوالحکم (ابوجہل) آپ کے بینیچے کو شخت برابھلا کہتا گیا ہے اور بہت گندی گالیاں دی ہیں گر محمر (صلی اللہ علیہ وسلم) برابھلا کہتا گیا ہے اور بہت گندی گالیاں دی ہیں گر محمر (صلی اللہ علیہ وسلم)

یہ من کر حضرت حمزہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ فور اُ کعبہ کارخ کیا اور پہلے طواف کیا۔ طواف سے فارغ ہو کر اس مجلس کی طرف بڑھے جس میں ابوجہل بیٹھا تھا اور جاتے ہی اس زور سے ابوجہل کے سربر اپنی کمان ماری کہ اس کے ہوش اڑگئے۔ پھر کھا:۔

"میں نے ساہے کہ تونے محمد (ملائلیں) کو گالیاں دی ہیں۔ س میں بھی محمد کے دمین پر ہوں اور میں بھی وہی کہتا ہوں جو وہ کہتا ہے۔ پس اگر بچھ میں کچھ ہمت ہے تومیرے سامنے بول۔"

حضرے حمزہ کی میہ جرائت دیکھ کر ابوجہل کے ساتھیوں کو بھی جوش آیا۔ لیکن ابوجہل نے جو حضرت حمزہ کی دلیری سے مرعوب ہوچکا تھا۔ یہ کمہ کر روک دیا کہ حمزہ حق بجانب ہے۔ واقعی مجھ سے زیادتی ہو گئی تھی۔

حضرت حمزہ جوش میں آگر یہ الفاظ کمہ بیٹھے تھے۔اول تو گھبرائے پھر سوچنے لگے۔اور آخر دل نے یمی فیصلہ کیا کہ اب مسلمان ہو جاناہی بہتر

ميرة سيدالانبياء

کی گرائیوں پر اثر کیا۔ بے اختیار ہو کربولے " یہ کیساعجیب اوریاک کلام ہے" خباب " یہ الفاظ من کرفور آبا ہر آئے۔ حضرت عمرنے کہا" مجھے ابھی محرصلی الله علیه وسلم کے پاس لے چلو"۔ آنخضرت صلی الله علیه وسلم ابھی دارار قم میں ہی تھے۔حضرت عمرنے دروازہ پر جاکردستک دی محابہ نے درازمیں سے حضرت عمر کو ننگی تلوار تھاہے ہوئے دیکھ کر تامل کیا۔ گر آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا۔ دروازہ کھول دواور حضرت حزہ نے بھی کما دروازہ کھول دو۔ اگر عمر نیک ارادہ سے آیا ہے تو فیما۔ ورنداس کی تکوارے اس کی گردن اڑادوں گادروازہ کھولا گیاحضرت عمر اندر داخل ہوئے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کرعمر کا وامن پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا۔ اور کہا "عمر کس ارادہ سے آئے ہو"عمر نے عرض کیا۔ یا رسول الله مسلمان ہونے آیا ہوں" آنخضرت صلی الله عليه وسلم كوبيه الفاظ من كراس قدر خوشي موئي - كه جوش مسرت ميں اونجی آوازے اللہ اکبر کہااور ساتھ ہی صحابہ نے اس زورہے اللہ اکبر کا نعره بلند کیا کہ مکہ کی بیا ژباں گونج انھیں کے

حضرت عرر اور حضرت حزہ کے اسلام لانے سے مسلمانوں کواس قدر تقویت پنجی کہ انہوں نے تھلم کھلا مجد حرام میں نماز ادا کی۔

درخواست صلح

جب قریش نے دیکھا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بورے

له ابن بشام

فاطمہ اپنے خاوند کو چھڑانے کے لئے آگے برھیں تووہ بھی زخی ہو کیں۔ مرجرأت سے کہا۔ "بال عمر ہم مسلمان ہو گئے ہیں اور تم سے جو ہو سکتا ہے کرلو۔ ہم اسلام کو نہیں چھو ڑ کتے "عمرنے اپنی بہن کادلیرانہ کلام س کر نظرا ٹھائی۔ دیکھاتو ہ خون میں تربتر بھی اس نظار ہ نے حضرت عمر ﷺ دل پر گراا ژکیا۔ کچھ دیر خاموش رہ کر کھا۔"اچھا جھے وہ کلام و کھاؤ۔ جو تم يڑھ رے تھ"۔ فاطمہ نے کہا جھے تم ير اعتبار نہيں۔ تم وہ اوراق ضائع کردو گے۔ عمربولے نہیں نہیں میں ضرور واپس کردوں گی۔ فاطمہ بولى - مرتم نجس مو اور قرآن كريم كو ياكيزگى كى حالت ميس باته لگانا چاہے۔ پس تم پہلے عسل کرلواور پھردیکھنا۔ عسل کے بعد حضرت عمرنے سورہ طٰ کی ابتدائی آیات کو ایک مرعوب دل کے ساتھ پڑھنا شروع کیا۔ جب ال آيت ير ينج كم إنَّنيَّ أنا اللَّهُ لاَّ إلله إلاَّ أنا فَاعْبُدْنِيْ وَأَقِمِ الصَّلَوةَ لِذِكْرِيْ 0 إِنَّ السَّاعَةَ أَتِيَةُ أَكَادُ أُخْفِيْهَا لِتُحْزَى كُلِّ نَفْسِ بِمَا

"العنی میں ہی اس دنیا کا واحد خالق اور مالک ہوں میرے سوااور کوئی قابل پر ستش نہیں۔ پس تہہیں چاہئے کہ صرف میری ہی عبادت کرواور میری ہی یا و کے لئے اپنی دعاؤں کو و قف کرو۔ دیکھوموعود گھڑی جلد آنے والی ہے گر ہم اس کے وقت کو مخفی رکھے ہوئے ہیں تاکہ ہر مخص اپنے کئے کاسچا ید لہ یاسکے "۔

اس پاک اور با کیزہ کلام کی عظمت اور شان نے حضرت عمر کی فطرت

ا ابن ہشام وطبری

لڑی کے ساتھ تمہاری شادی کرنے کے لئے تیار ہیں اور اگر ان سب چیزوں کے خواہش مند ہوتو ہم تمہاری ساری خواہشات کو پور اکرنے کے لئے تیار ہیں"۔

آ تخضرت ما المراجع نے جب قریش کی یہ تقریر سی تو نمایت ہی ہدروی محرے دل سے فرمایا :-

"اے قریش کے گروہ المجھے نہ تو ان چیزوں میں سے کی کی خواہش ہے۔ اور نہ ہی میں بیمار ہوں۔ میں تو صرف خد انعالیٰ کی طرف ہے ایک پیغام لیکر آیا ہوں۔ اگر تم مان لو تو تمہار ااس میں فائدہ ہے اور اگر انکار کروتو میں نمایت مبرو تمل کے ساتھ اپنے رب کے فیصلہ کا انتظار کروں گا"۔

اس جواب کے بعد قریش نے بچھ اور اعتراضات کئے اور جب انہیں بقین ہو گیا کہ ہماری ان باتوں کا آپ پر کوئی اثر نہیں ہو آتو دل ہی دل میں بنچ و تاب کھا کر روگئے۔

# شعب ابي طالب ميس محصور مونامحرم ع نبوي

ان لوگوں نے جب دیکھا کہ اب کوئی ذریعہ بھی مسلمانوں کو تائب کرنے کا نہیں رہاتو باہم مشورہ کرکے یہ فیصلہ کیا کہ مجمد (مل اللہ اللہ اللہ اللہ کا نہیں اور کے تمام غنو اروں کے ساتھ ہر فتم کے تعلقات منقطع کردیئے جائیں اور ان سے خرید و فروخت قطعاً بند کردی جائے۔ چنانچہ محرم کے نبوی میں اس

استقلال اور ہمت کے ساتھ اپنے کام میں مصروف ہیں اور حضرت عمر " اور حعزت حمزہ جیسے بڑے برے لوگ بھی ان کے ذہب کو قبول کرتے جاتے ہیں تو انہوں نے عتبہ بن ربعہ کو آپ کے پاس اپنانمائندہ بنا کر بھیجا کہ وہ کی طریق سے آپ کو اپنے ذہب کی اشاعت سے باز رکھنے کی کوشش کرے لیکن جب عتبہ بھی ناکام واپس کی آئے تو تمام قریش خانہ کعبہ میں جمع ہوئے اور باہمی مشورہ سے آخری فیصلہ یہ قرار پایا کہ بڑے بڑے تمام رؤسا اکٹے ہوکر آنخضرت مانتیا کوسمجھا کیں۔ چنانچہ اس تجریز کے مطابق ولید بن مغیرہ عاص بن واکل ۔ ابوجمل ۔ امید بن خلف - عتبه - شيبه اور ابوسغيان وغيره تمام صحن كعبه ميں مجلس جما كربيثير کئے اور آنخضرت مانتیں کو ایک آدی بھیج کر بلا بھیجا۔ جب آپ تشریف لے آئے تو قریش نے کمامحما ( مرتبید ) تم شریف ہو۔ تسارا فاندان بھی شریف اور معزز ہے۔ گرتم نے قوم کے اندر ایک فتنہ و فساد کی آگ بحر کادی ہے۔ ذراا تا تو بتاؤ کہ آخر تمہار اکیامقصدہے؟اگرتم کو مال و دولت کی خواہش ہے تو ہم تمهارے لئے اس قدر مال جمع کئے دیتے ہیں کہ تم عرب میں سب سے مالدار ہو جاؤ کے اور اگر تم کو حکومت اور سرداری کی خواہش ہے تو ہم سب تم کو اپنا سردار بنا لیتے ہیں اور تمہاری حکومت کو تشکیم کر لیتے ہیں اور اگر تہیں کوئی بیاری لاحق ہے۔ تو ہم این پاس سے روپیہ خرج کرکے تمہار اعلاج کروا سکتے ہیں اور اگر حمیس شادی کرنا منظور ہے تو ہم سب سے اعلی گھرانے کی حبین ترین

مضمون کاایک با قاعدہ معاہدہ لکھاگیا۔ جس پر تمام بڑے بڑے رؤسانے وعنظ کئے اور یہ عمد نامہ کعبہ کی ایک دیوار کے ساتھ آویزال کردیا گیا۔ چنانچہ ابولہب کو چھوڑ کر بنوہاشم اور بنومطلب کے دونوں خاندان کیامسلم اور کیاغیرمسلم سب کے سب شعب الی طالب میں جو ایک بہاڑی درہ کی صورت میں تھا محصور ہو گئے اور چند گنتی کے دو سرے مسلمان بھی جو اس وقت مکہ میں موجود تھے۔ آنخضرت مالیکو کی ساتھ شامل ہو گئے۔ ان ایام میں جو جو مصائب و آلام مسلمانوں کو برداشت کرنے بڑے ان كاحال يزه كركليجه منه كو آنے لگتا ہے - حضرت سعد جبن الى و قاص بيان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رات کے وقت میرایاؤں کی ایسی چزیر جاپڑا جو تراور زم معلوم ہوتی تھی (شاید کوئی تھجور کادانہ ہوگا) میں نے فور اسے المحاليااور نگل گيااور آج تک مجھے پتہ نہيں لگا کہ وہ کيا چيز تھی ايک اور موقعہ پر بھوک کی وجہ سے میرا یہ حال تھا۔ کہ اتفا قا ایک چڑے کا سو کھا ہوا ٹکڑا زمین پریزا ہوامل گیا۔ میں نے اسے پانی میں بھگو کرصاف کیااور بھون کر کھایا۔اور تین دن اسی چٹڑے پربسر کئے۔

# اس ظلم عظیم سے رہائی

اس مصبت کی زندگی پر قریباً اڑھائی تین سال گذر بچکے ہوں گے کہ ایک دن آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابوطالب سے فرمایا کہ چچا بچھے خدانے بتایا ہے کہ ہمارے خلاف جومعاہدہ لکھا گیا تھا اسے سوائے اس جگہ کے جمال خداکا نام ہے۔ دیمک کھا چکی ہے۔ ابوطالب جنہیں

این جیتیج کی بات یر سوئی صدی بقین تھا۔ فور اکعبہ میں پنچ اور رؤسائے قریش کو مخاطب کرکے کئے لگے "تمهارایہ ظالمانہ معاہدہ کب تک چلے گا۔ واللہ میرے مجتبع نے تایا ہے کہ خدانے اس معاہدہ کی ساری تحریر کو سوائے این نام کے مٹادیا ہے۔ تم ذرا وہ معاہدہ نکالوتو سی۔ اکہ ہم دیکھیں کہ میرے بھتیج کی بات کمال تک درست ہے۔ بعض اور لوگوں نے بھی تائید کی۔ چتانچہ معاہدہ نکالا گیا۔ دیکھاتو آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى پيڪيو ئى بالكل درست نگلى- اب كيا تفاچند انصاف پنداور رحم دل رؤسانور ابول اٹھے۔ کہ اب ہمیں بیہ معاہدہ فور اختم کر دینا چاہے۔ یہ بالکل غیرمناسب ہے کہ ہم یمال مزے سے زندگی بسر کریں۔ اور ہمارے بھائی بند اس طرح مصیبت کے دن کاٹیں۔ ابوجہل نے حیل و جت کی- لیکن مطعم بن عدی نے فور آباتھ بردھا کر بوسیدہ وستاویز چاک کردی۔ اور محصورین فور اہتھیار لگا کر شعب ابی طالب ہے باہر آ گئے یہ واقعہ بعثت نبوی کے دسویں سال کا ہے۔ معجزہ شق القمر کے متعلق بھی جس کا قرآن شریف میں ذکرہے مور نیین نے لکھاہے کہ شعب ابي طالب مين بي ظاهر مواتحاك

# عام الحزن انبوي

اب ابوطالب اور حفرت خدیجه کی عمریں بھی کافی ہو چکی تھیں اللہ معجزہ شق القمرے متعلق ایک نمایت ہی مفید نوٹ سیرة خاتم النبیق حصد اول صفحہ ۱۳۲ بر ملاحظہ فرمائیں۔

ایمان لائیں۔ جب کہ سب نے میری کلذیب کی اور اس وقت میری معین بنیں۔جب کہ میراکوئی مردگارنہ تھا"۔

حضرت فد بجر السلط متعلق آپ کے قلب میں جذبات مجت اس قدر موجزان سے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں "جھے آنحضرت معلی اللہ علیہ وسلم کی کی زندہ بیوی کے متعلق بھی جذبات رقابت پیدا نہیں ہوئے۔ مرحضرت فد بجر کے متعلق بعض او قات میرے دل میں رقابت کا احساس ہونے لگتا۔ کیونکہ میں دیکھتی تھی کہ رسول کریم معلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بے حد محبت تھی اور ان کو یاد کرکے آپ بے قرار ہو جاتے سے اس جذبہ محبت کا بتیجہ تھا کہ جب کوئی تقریب ہوتی تو آپ حضرت فد بجر اس کو بات احرام کو شت بھیجاتے اور انہیں تھے تھا کہ جب کوئی تقریب ہوتی تو آپ حضرت فد بجر اور ان کابست احرام کرتے ۔ کے تو اور ان کابست احرام کرتے ۔ کے تو اور ان کابست احرام کرتے ۔ کے تعلق کو تا کہ تعلق کو تا ہو تھیجے رہے اور ان کابست احرام کرتے ۔ کے تعلق کو تا ہو تا کہ تعلق کو تا ہو تا کو تا کو تا کہ تعلق کو تا ہو تا کو تا کہ تا کو تا کہ تا ک

# آپ کی تکلیفوں میں اضافہ

له بخاري

حضرت خدیجہ اور ابوطالب کی وفات کے بعد قریش نے اپنے تھلم کھلا مظالم میں اور اضافہ کردیا۔ اننی ایام میں ایک دفعہ کاذکرہے کہ آپ صحن کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے اور نزدیک ہی قریش بھی مجلس لگائے بیٹھے تھے کہ ابوجہل بولا 'دکیا اچھا ہو کہ اس وفت کوئی شخص اٹھے اور کسی او نثنی کا بچہ دان لاکر مجمد ( مار تھیل ) پر ڈال دے "چنانچہ عقبہ بن ابی معیط فور آاٹھا اور عین اس وقت جبکہ آپ اللہ تعالی کے حضور سر سمجود تھے۔

مزید بر آل شعب ابی طالب میں مسلسل اڑھائی تین سال محصور رہنے کی وجہ سے ان کی محتیں اور بھی گر گئی تھیں۔ اس لئے ابھی شعب ابی طالب سے نظے چند ہی دن ہوئے تھے کہ دونوں نے میکے بعد دیگرے دائی اجل کو لیک کھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ و سلم کو ان دونوں کی وفات کا اس قد رصد مہ ہوا کہ آپ نے اس سال کا نام ہی عام الحزن یعنی و شموں کا سال " رکھ دیا۔

## حفرت خدیجه کی یا د

حفرت فدیج " سے آپ کو اس قدر محبت تھی کہ جب آپ فوت ہو کیں تو آپ کو سخت صدمہ ہوااور ایک عرصہ تک آپ کے چرو پر غم

کے آثار نمودار رہے اور ان کی وفات کے بعد جب بھی ان کاذکر آ آ۔ تو
آپ کی آ تھوں میں آنو آجائے اور ایس محبت سے ان کاذکر کرتے کہ
دو سری بیویوں کو رشک آجا آ۔ حتیٰ کہ ایک ایسے ہی موقعہ پر حضرت عاکشہ " نے جنہیں ان کی اعلیٰ صفات کی وجہ سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے حد عزیز رکھتے تھے۔ نسوانی جذبہ کے ماتحت کمہ دیا کہ یا رسول اللہ آپ ایک بردھیا کو یاد کرتے رہتے ہیں جو فوت ہو چکیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے اچھی بیویاں آپ کو دیں۔ یہ س کر آپ نے فرمایا :۔

"عائشه ا کیامیں اس کا ذکر نه کروں جو اس وقت میری معداقت پر

دونوں نکاح ہو گئے۔ حضرت سودہ گار خصانہ تو معاَلعد ہو گیا۔ گر حضرت عائشہ کار خصتانہ عمر کم ہونے کی وجہ سے پچھ عرصہ کے لئے ملتوی رہا۔ حضرت سودہ ابتدائے نبوت میں مشرف باسلام ہو چکی تھیں اس لئے ان کو قدیم الاسلام ہونے کالخرحاصل تھا۔ لہ

#### سفرطا نف-شوال • انبوي

اوپر بیان کیا جا چکا ہے کہ ابوطالب اور حضرت خدیجہ کی وفات نے
آپ کی مشکل ہوگیا۔ اس لئے آپ نے شوال انبوی میں طاکف جانے کا
از حد مشکل ہوگیا۔ اس لئے آپ نے شوال انبوی میں طاکف جانے کا
عزم کیا۔ طاکف مکہ سے جنوب مشرق کی طرف چالیس میل کے فاصلہ پ
ایک مشہور شہرہے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے دس دن قیام کیا۔ رؤسائے شہر
نے آپ کا نداق اڑایا۔ اور طاکف کے رکیس اعظم عبدیالیل نے تو
یساں تک کمہ دیا کہ ''اگر آپ ہے ہیں تو جھے آپ سے گفتگو کی مجال
نہیں اور اگر جھوٹے ہیں تو گفتگو لاحاصل ہے ''اور پھراس خیال سے کہ
کمیں شہرکے نوجوانوں پر اثر نہ پڑجائے۔ شہرکے آوارہ لوگوں کو آپ
کمیں شہرکے نوجوانوں پر اثر نہ پڑجائے۔ شہرکے آوارہ لوگوں کو آپ
اس قدر آپ پر پھریرسائے کہ آپ مرسے لیکرپاؤں تک لدولمان ہو
گئے۔

اس موقعہ پر تعددا ذرواج کے موضوع پر ایک مخضر سانوٹ سیرۃ خاتم البّیق حصہ اول صغه ۲۳۵ پر ملاحظہ فرہائیں۔ باہرے ایک او نٹنی کا گند اور الائش سے بھرا ہوا بچہ دان لا کر آپ کی پشت پر ڈال دیا۔ حضرت فاطمتہ الزہراکو کمیں سے پیتہ لگ گیا۔ آپ فور آ دو ژی آئیں اور اپنے باپ کے کند حوں سے یہ بوجھ اتارا۔ تب کمیں جا کر آپ نے سجدہ سے مراٹھایا۔

#### حضرت عائشة اور حضرت سودة كانكاح وانبوي

حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد فرقہ اتاث کی تربیت کے لئے ضروری تفاكه آنخضرت ما المام اورشادي كرتے مرجو نكه مناسب بيوى كاانتخاب مشکل تھا۔ اس لئے آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور وعاکی۔ جس کے متیجہ میں آپ کو جبر ئیل خواب میں ملے اور سبزرنگ کاایک ریشی رومال پیش کر کے کہاکہ یہ آپ کی بیوی ہے دنیا اور آخرت میں۔ آپ نے رومال کھول کردیکھاتواس پر حضرت عائشہ بنت ابو بکر کی تصویر تھی او اس خواب کے کھ عرصہ بعد خولہ بنت حکیم نے آپ کی خدمت میں عاضر ہو کرعرض کیا کہ "یا رسول اللہ آپ شادی کیوں نمیں کر لیتے "فرمایا "كس سے كرول" خولد نے عرض كيا۔ آپ كے دوست ابو كركى بينى عائشہ کنواری موجود ہے۔ اور آپ کے خادم سکران بن عمرو مرحوم کی بیوی سودہ بنت زمعہ بیوہ موجود ہے۔ فرمایا اچھاتم بات کردچنانچہ سودہ ہے ہات کرنے پر دونوں کے متعلقین نے اپنی خوش قتمتی سمجھ کرفور اس رشته پراظهار رضامندی کیااور شوال ۱۰نبوی میں چار چار سودر ہم مهربر سیر لے بخاری واسد الغابہ

له بخاري كتاب بدء الخلق

صدیث میں حضرت عائشہ " سے روایت ہے کہ اس سفرسے واپسی پر کے پاس بھیجاہے تااگر ارشاد ہوتو میں یہ پہلو کے دونوں پیاڑان لوگوں پر پیوست کرکے ان کا خاتمہ کر دوں " گر آپ نے فرمایا "و نہیں نہیں جھے امید ہے کہ اللہ تعالی انہیں لوگوں میں سے وہ لوگ پیدا کر دے گا جو خدائے واحد کی پرستش کریں گے " لے

طائف سے تین میل کے فاصلہ پر عتبہ بن ربعہ رئیس مکہ کاایک باغ تعاوہاں پہنچ کر آپ نے ایک دیوار کے سایہ میں کھڑے ہو کرلوگوں کے مقابلہ میں اپنی کزوری۔ ناتوانی اور بے بسی کی خداتعالی کے حضور میں شکایت کی۔ آپ کی اس حالت کو دیکھ کر عتبہ کاول بھر آیا۔ اور اس نے ایک عیمائی غلام عداس کے ہاتھ انگوروں کا ایک خوشہ آپ کے لئے بعجا- الخضرت صلى الله عليه وسلم في عداس سے مخاطب موكر فرمايا" تم کماں کے رہنے والے ہو؟اور کس ڈہب کے پابٹد ہو "؟اس نے کمامیں نيوا كاربخ والا بول اور عيمائيت ميرا زبب ب" آپ نے فرمايا "كيا وہی نیزاجو خدا کے صالح بندے یونس بن متی کامسکن تھا؟ عداس نے کہا بال مرآپ کو کیے علم ہو گیا آپ نے فرمایا "وہ میرا بھائی تھا کیونکہ وہ بھی الله كانبي تفااور مين بعي الله كانبي مول" آنخضرت صلى الله عليه وسلم كي ان باتوں کاعداس کے دل پر بہت اثر ہوا۔ اور اس نے جوش اخلاص میں ا یو کر آپ کے باتھ چم کے۔ پھر آپ وہاں سے روانہ ہوئے اور مکہ میں داخل ہونے سے پہلے

مطعم بن عدى كو كهلا بهيجاكه مين مكه مين داخل بونا چابتا بون كياتم ميرى كوئى مدد كركتے بو؟ مطعم تفاقو پكاكافر گر تفایزا شریف الطبع فورا آپ كی حفاظت كاذمه دار بن گیااور اس طرح آپ" اس كی حفاظت میں مكه میں داخل بوئے"۔ لـ

# قبیلہ دوس کے رئیس طفیل بن عمرو کااسلام لانا

جس زمانہ میں سے ہم گذر رہے ہیں اس زمانہ میں مکہ معظمہ سے باہر اسلام کے چیلنے کابراذربعہ یمی تھاکہ کسی قبیلہ کاکوئی فخص ایمان لے آیا اور پھراس کے ذریعہ ہے اس کے قبیلہ میں اسلام پھیلٹا شروع ہوجا آاس فتم کی مثالوں میں سے قبیلہ دوس کے رئیس طفیل بن عمرو کاواقعہ خاص طور پر قابل ذکرہے۔ طفیل بن عمرد خودبیان کرتے ہیں کہ میں کسی تقریب پر مکہ میں آیا۔ مجھے و کیھ کر قرایش کو بڑا فکر دامنگیر ہوا کہ سے کہیں محمہ ( النَّهُ الله ) كى باتيں من كر متاثر نه ہو جائے اس لئے انہوں نے آنخضرت النائد کے خلاف مجھے بہت بد ظن کردیا۔ میں نے ان کی باتوں سے متاثر ہو کرا ہے کانوں میں روئی ٹھونس لی کہ ایسانہ ہو میرے کانوں میں آپ کی آوازیرٔ جائے اور میں آپ کاشکار ہوجاؤں۔اننی دنوں میں انفاق ایباہوا كه ميں ايك دن مسجد حرام ميں چلا گيا۔ كياد مجسا ہوں كه آنخضرت صلى الله علیہ وسلم ایک کونہ میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں مجھے یہ نظارہ بھلامعلوم ل سفرطا كف مين بي واليي ير آپ كي خدمت مين جنات كاايك وفد حاضر موا-تفصيل كيلية ديكهيئه سيرت خاتم النبين حصه اول م ٢٣٢

بيرة سيد الانبياء

روم نے فارس کو ڈیر کرکے اپناتمام مفتوحہ علاقہ واپس لے لیا۔ مختلف قبا کل گادورہ

کہ اور طائف کے لوگوں نے جب خداکا پیغام سننے سے انکار کردیا۔ تو
آپ دیگر قبائل کی طرف متوجہ ہوئے اور چو نکہ قبائل کے اجتاع کا
بہترین موقعہ یا تو عکاظ۔ جنہ اور ذوالجاز کے میلے ہتے اور یا ج کے ایام ہے
اس لئے آپ نے ان موقعوں سے فائدہ اٹھانا شروع کیا۔ گر قریش کو بھی
سخت خطرہ لاحق ہو رہا تھا۔ کہ کمیں لوگ آپ کی باتوں کی طرف توجہ نہ
دینا شروع کردیں اس لئے بد بخت ابولہ کانوگویا معمول ہی یہ ہوگیا تھا۔
کہ جمال آپ تشریف لے جاتے وہ بھی وہیں آپ کی تقریر کے اثر کو
زائل کرنے کے لئے جا پنچتا۔ یمی حال ابوجہل کا تھا بہر حال خداکا یہ
مقدس و سول ہر خیمہ میں جاتا۔ اور رب العالمین کا پیغام پنچاتا۔ اکثر تو
انکار کردیے۔ گر بعض سعیہ فطرت مان بھی لیتے لہ

ہر طرف آواز دینا ہے ہمارا کام آج
جس کی فطرت نیک ہے آئے گا وہ انجام کار
گریہ ایام نے آپ کے لئے انتمائی مشکلات کے جس قبیلہ میں آپ
تشریف لے جاتے۔ آپ کی باتوں کا توجہ سے سننے کی بجائے بنہی 'نداق
اور مشخرے استقبال کیاجا تا۔ کوئی قوم پھریرساتی توکوئی دل آزار کلمات
کمہ کر آپ کووالیس کردیتی۔ جے ہے۔

له قرآن شريف سوره روم عا

دیا اور پی آپ کے قریب ہو کر پھی کھے سنے نگا۔ پھر پی نے خیال کیا کہ بیں ایک سجھد ار آدی ہوں جھے نگ ظرف نہیں بنا چاہے۔ آپ کی آداز کو س لینا چاہئے۔ اگر اچھی ہوئی تو مان لوں گا۔ اور اگر بری ہوئی تو انکار کردوں گا۔ خیر اس خیال کے دل میں آتے ہی میں نے روئی اپنے کانوں سے نکال کر پھینک دی اور تلاوت قرآن شنے نگا۔ گراب میں اپنے حواس کو چکا تھا۔ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھرجانے لگے۔ تو میں بھی ساتھ ہوئیا اور آپ سے عرض کیا۔ کہ جھے آپ اپنے سلملہ کے حالات سے آگاہ فرماویں۔ میں سنتا چاہتا ہوں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جھے تو حید کی تبلیغ فرمائی۔ جے س کر میں فور آسلمان ہوگیا اور پھراپنے قبیلہ میں جاکراسلام کو پھیلایا۔ لہ کا

فارس کے مقابلہ میں روم کے غلبہ کی پیشگوئی

ای زمانہ میں آپ نے خداتعالی سے علم پاکرفار س اور روم دونوں سلطنوں کے متعلق جن کی آپس میں لڑائی ہو رہی تھی یہ پیٹھوئی فرمائی۔

کہ گو روم اس وقت فارس سے مغلوب ہو رہا ہے لیکن چند سال کے عرصہ میں جو نوسال سے کسی صورت میں زیادہ شمیں ہوگاوہ فارس پر عالب آجائے گاچنانچہ مقررہ میعاد کے اندر ہی جنگ نے ایسا پلٹا کھایا کہ اس موقعہ پر معراج اور اسراء پر ایک نوٹ ملاحظہ فرمائے۔ سرۃ فاتم النیمین حصہ اول میں ۲۲۳ سے جنجانہ نمازی فرضیت اور اسلامی عبادات کافلے ملاحظہ فرمائے سرۃ فاتم النیمین حصہ اول میں ۲۲۳ سے جنجانہ نمازی فرضیت اور اسلامی عبادات کافلے ملاحظہ فرمائے سیرۃ فاتم النیمین حصہ اول میں ۲۷۳

دعوت ہر ہر ذہ کو کچھ خدمت آساں نہیں
ہر قدم میں کوہ ماراں ہر گذر میں دشت خار
ای طرح ججے دنوں میں آپ مختف قبائل کادورہ کررہے تھے کہ
اچانک آپ کی نظر خزرج قوم کے چند آدمیوں پر پڑی ۔ یہ لوگ یٹرب
سے جنگ بعاث کی تیاری کے سلسلہ میں قریش سے مدد طلب کرنے کے
لئے آئے ہوئے تھے۔ آپ نے انہیں دعوت اسلام دی۔ ایک مختص
فور آبول اٹھاکہ "خداکی فتم جس طرف یہ مختص (محمد سائنگیز) ہم کو بلا آ
ہو دا اس سے بہترہے۔ جس کے لئے ہم یہاں آئے ہیں "مگراس گروہ کے سردار نے اسے روک دیا۔

جنگ بعاث لدے کچھ عرصہ بعد اانبوی کے ماہ رجب میں آنخضرت میں استخدا میں استخدا میں استخدا میں استخدا میں میں استخدا میں میں استخدا میں استخدا میں استخدا میں ہم استخدا میں میں استخدا میں میں استخدا میں میں استخدا میں میں استام کاچر جاہونے لگا۔

#### بيعت عقبه اولى- ١٢ نبوي

اس زمانہ میں اسلام نمایت مشکلات میں سے گذر رہاتھا۔ تاریخ سے طابت ہو تاہے کہ جیسانازک وقت اسلام پر ان دنوں میں آیا تھا۔ ایہ انہمی کے درسول اللہ مائی ہوئی تھی جو جنگ بعاث کے نام سے اور خزرج کے درمیان ایک شدید جنگ ہوئی تھی جو جنگ بعاث کے نام سے مشہور ہے۔

بھی نمیں آیا چنانچہ سرولیم میوراس زمانہ کاؤکر کرتے ہوئے لکمتاہے :-"انالیام میں محمد (صلعم)ائی قوم کے سامنے اس طرح سینہ سر تفا- که انہیں بعض او قات حرکت کی تاب نہیں ہوتی تھی۔ اپنی بالاً خرفتے کے یقین سے معمور محربظا ہر بے بس اور بے یارو مدد گار۔ وہ اور اس کا چھوٹا ساگروہ اس زمانہ میں کویا ایک شیرے منہ میں تھے۔ گراس خدا کی نفرت کے وعدوں پر كالل اعماد ركعتے ہوئے جس نے اسے رسول بناكر بعیجا تھا محد (صلی الله علیه و آله وسلم) ایک ایسے عزم کے ساتھ اپی جگه بر كمرُ اتعا-جے كوئى چيزاني جگہ ہے ہلانہيں عتى تقى يہ نظار واليا شاندار تعاجس کی مثال سوائے اسرائیل کی اس حالت کے اور کہیں نظر نہیں آتی۔ کہ جب اس نے مصائب و آلام میں گھر کر خداکے سامنے یہ الفاظ کے تھے کہ اے میرے آقااب تومیں بال صرف مين بي اكيلا روكيا بون- نهيل بلكه محد (صلعم) كاييه نظاره اسرائیلی نبیوں سے بھی ایک رنگ میں بڑھ کرتھا.... محر( المرازي ) كے يه الفاظ اى موقعه ير كے كئے تھے۔ كه اے میری قوم کے منادید - تم نے جو کھ کرنا ہے کرلویں بھی کی اميدير كمزابول"-

الغرض جب جج كاموسم آيا تو آنخضرت صلى الله عليه وسلم يثرب والول كى تلاش مين مصروف تنے كه ناگاه آپ كى نظر اہل يثرب كى ايك چھوٹى مى جماعت يريزى - يه كل باره

اشخاص تھے۔ جن میں سے پانچ تو گذشتہ سال کے مصد قین تھے اور سات نئے تھے۔ یہ بارہ اشخاص آپ کو الگ ہو کرا یک گھاٹی میں طے اور مدینہ کے طالات ساکر ہا قاعدہ طور پر سب نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہ بیعت تاریخ میں بیعت عقبہ اولی کے نام سے مشہور ہے۔ کیونکہ وہ جگہ جمال بیعت لی گئی تھی عقبہ کملاتی ہے جو مکہ اور منی کے در میان واقع جمال بیعت لی گئی تھی عقبہ کملاتی ہے جو مکہ اور منی کے در میان واقع ہے۔ عقبہ کے لفظی منے بلند پہاڑی رستہ کے ہیں۔

کمہ سے رخصت ہوتے ہوئے ان نومسلین کی درخواست پر آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مععب بن عمیر کو بطور معلم ان کے ساتھ بھیج دیا مععب کی کوشش سے تھوڑے بی عرصہ میں اللہ تعالی کاایا فضل ہوا کہ پیڑب کے گر گھر میں اسلام کا چرچا ہوئے لگا۔ اور اوس و خزرج دوشد ید مخالف قبائل کے بڑے بڑے لوگ مسلمان ہو گئے۔

#### بيعت عقبه ثانيه-١٣ نبوي

اگلے سال ج کے موسم میں مععب بن عمیر سترایے آدمیوں کو لے آئے جو یا تو مسلمان ہو چکے سے اور یا اب اسلام قبول کرنا چاہتے تھے۔ ان لوگوں کے ساتھ اس عقبہ کے مقام پر آنحضرت سلی اللہ علیہ و سلم نے بالکل علیحدگی میں ملا قات کی آپ کے ساتھ آپ کے پچاعباس بھی تھے جو گو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ گر آپ کے دل ہمد رداور خیر خواہ سے ۔ پونکہ یٹرب کے مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ گر آپ کے دل ہمد رداور خیر خواہ سلی سے ۔ پونکہ یٹرب کے مسلمان سے ارادہ کرکے آئے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ و سلم کو اپنے ساتھ یٹرب لے آئیں گے۔ اور آنخضرت سلی اللہ علیہ و سلم کو اپنے ساتھ یٹرب لے آئیں گے۔ اور آنخضرت ساتھ یٹرب لے آئیں گے۔ اور آنخضرت ساتھ یٹرب لے آئیں گے۔ اور آنخضرت ساتھ یٹرب کے مسلمان ہے اللہ علیہ و سلم کو اپنے ساتھ یٹرب لے آئیں گے۔ اور آنخضرت ساتھ یٹرب کے مسلمان ہے اللہ علیہ و سلم کو اپنے ساتھ یٹرب لے آئیں گے۔ اور آنخضرت ساتھ یٹرب لے آئیں گے۔

کو بھی خدائی اشارہ ہو چکا تھااس لئے حضرت عباس نے ان سے مخاطب موكر كما"اے فزرج كے كروواتم جانتے مو-كه بمارا خاندان مرخطرو ك وقت محمر (صلعم)كي حفاظت كاضامن رما ہے۔اب انہيں تم اپنياس لے جانے کی خواہش رکھتے ہوسواگرتم ان کی حفاظت کے بورے طور پر ذمه دار بنتے ہو تو بمترورنہ ابھی سے جواب دے دو۔ البراء بن معرور انساری نے کیا۔ "عباس اہم نے تہاری بات س لی ہے۔ گرہم چاہے ہیں کہ رسول اللہ مالی خود بھی اپنی زبان مبارک سے کھے فرماویں اور جو ذمه داري جم پر دالنا چا جع بين ده بيان فراوين "-اس پر آمخضرت صلی الله علیه وسلم نے قر آن مجید کی چند آیات تلاوت فرماکرایک مخضری تقرير فرمائي جس مي حقوق الله وحقوق العبادى تشريح كرتے موسے فرمايا کہ میں صرف اتا جاہتا ہوں کہ تم میری ای طرح حفاظت کرو۔ جس طرح تم این عزیزوں اور رشتہ داروں کی حفاظت کرتے ہو۔ آمخضرت صلى الله عليه وسلم كى يه تقرير سن كرالبراء بن معرور بولا "يا رسول الله ہمیں اس خداکی فتم ہے جسنے آپ کوحق وصد افت کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے۔ ہم اپنی جانوں کی طرح آپ کی حفاظت کریں گے۔"البراء بن معرور کی به تقریر س کر آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے ابناہاتھ آگے برهادیا۔ اور ان سرجافاروں نے ایک دفاعی معاہدہ میں آپ کی بیت کر لی اور رہ بیعت ماریخ میں بیعت عقبہ ثانیہ کے نام سے مشہور ہے کہ له طبري وابن بشام

باب خشم

دارالندوه میں آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے قل كامشوره آنخضرت صلى الله عليه وسلم كا ہجرت کرنا۔ مدینہ میں انصار کامہاجرین سے سلوک۔ بہود کے ساتھ معاہدہ 'اور جنگ بدر تک کے موٹے موٹے واقعات دارالندوہ میں آنخضرت مسی کے قتل کامشورہ

بیت عقبہ ٹانیے کے بعد محابہ کو تو آپ نے ایک ایک دو دو کرکے

یثرب کی طرف جرت کرنے کا تھم دے دیا۔ گر آپ الله تعالی کی طرف

ے اجازت کی انظار کرتے رہے۔ قریش نے جب دیکھا کہ اب مجر (مرافظار کرتے رہے۔ قریش نے جب دیکھا کہ اب مجر (مرفظانیم اکسلے رہ گئے ہیں تو دار الندوہ (قومی مشورہ گاہ) ہیں تقریباً ایک سو قریش ہاہم مشورہ کرنے کے لئے جمع ہوئے۔ مخلف تجاویز پیش ہونے کے بعد آخر ابو جہل کی اس تجویز پر اتفاق کیا گیا کہ تمام قبائل میں سے ایک ایک جوان نگلی تکوار لے کرنکل آئے اور سب مل کر مجر (مرافظانیم ایک ایک جوان نگلی تکوار لے کرنکل آئے اور سب مل کر مجر (مرافظانیم کو قتل کر دیں۔ ایسا کرنے سے بنو عبد مناف کو مقابلہ کی تو جر اُت نہ ہوگی اور خون بماتمام قبائل پر بھیل جائے گا۔

ادھریہ مشورہ ہؤرہا تھااور ادھراللہ تعالی نے جربل علیہ السلام کے ذریعہ ایخ نبی مشاکلہ کو یہ اجازت دے دی کہ آپ فور ایٹرب کی طرف ہجرت کرجائیں اور بیرات مکہ میں نہ گذاریں۔

#### أتخضرت كابجرت كرنا

یہ اطلاع پاکر آنخفرت ما تھی معرت ابو بکر کے گر تشریف لے گئے اور فرمایا۔ کہ مجھے ہجرت کی اجازت ال گئی ہے۔ حضرت ابو بکر جو اس موقعہ کی انظار میں گھڑیاں گن رہے تھے فور ابولے کہ المصّحبَة مُّ یَارسُولَ اللّٰہ بِعِنی یا رسول اللہ مجھے بھی ساتھ رکھے ارشاد ہوا "ہاں" حضرت ابو بکر فرط خوشی سے روپڑے اور عرض کیا" یا رسول اللہ میں نے ہجرت کی تیاری میں دو او نٹنیاں پال رکمی ہیں ایک ان میں سے میں نے ہجرت کی تیاری میں دو او نٹنیاں پال رکمی ہیں ایک ان میں سے آپ قبول فرماویں" آنخضرت میں ہے فرمایا "ہاں گر قیمتا لوں گا" حضرت ابو بکر نے ناچار قبول کیا۔ اور ہجرت کی تیاری شروع ہوئی۔ کھانا حضرت ابو بکر نے ناچار قبول کیا۔ اور ہجرت کی تیاری شروع ہوئی۔ کھانا

تیار کیاگیا۔ حضرت ابو بکر کو تمام معالمہ سمجماکر آنخضرت مالی کی گر تشریف لے آئے۔ اور جغرت علی سے فرمایا کہ تم میرے بستر پرلیٹ جاؤ اور جو امانتیں میرے پاس لوگوں نے رکمی ہوئی ہیں۔ یہ ان کاحساب ب اس کے مطابق تمام کاحساب بیباق کرکے کمہ سے لکانا۔

رات کا تاریک مظر تھا۔ قریش کے نوجوان اپنے خونی ار ادوں کے ساتھ آنخضرت ساتھا کے مکان کامحاصرہ کئے ہوئے تھے اور اس انظار میں تھے کہ مبح ہو اور آنخضرت ساتھی پر ٹوٹ پڑیں۔ یہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ آنخضرت ساتھی ان کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے رات کے پہلے حصہ میں ہی نکل جائیں گے۔

#### غار تورميں پناه

چنانچہ آنخضرت ما اللہ اللہ ہوشیاری سے ان محاصرین کے حالات کاجائزہ لیتے رہے اور جو نمی آپ نے دیکھاکہ ان پر غفلت طاری ہے۔ فور آنکل کھڑے ہوئے۔ اور نمایت ہی خاموشی کے ساتھ جلد جلد مکہ کی گلیوں سے نگلتے ہوئے غارا کہ ثور کی راہ لی۔ حضرت ابو بکر الیہ ہی انظار کررہے تھے۔ حسب قرار داد جب سے دونوں رفیق غار ثور میں پنچ تو حضرت ابو بکر نے اندر داخل ہو کر جگہ صاف کی اور پھر آپ بھی اندر تشریف لے گئے۔

ادھر مبح ہوتے ہی جب قریش کو علم ہواکہ جس کے گھرسے نکلنے کی انتظار تھی وہ تو ہاتھ سے ہی نکل چکاہے تو بہتیری دوڑ دھوپ کی گرتمام

کارروائی لاحاصل ثابت ہوئی۔ ایک دفعہ غار تورکے منہ پر بھی جا پہنچ۔
گرفدرت خداوندی سے غار کے منہ پر جو در خت تھااس پر آپ کے
اندر تشریف لے جانے کے بعد کڑی نے جالاتن دیا۔ اس لئے جب ایک
مخض نے کہا کہ "ذرااس غار کے اندر بھی دیکھ لو" تو دو سرا بولا "جملا یہ
بھی کوئی عشل کی بات ہے۔ اس تاریک اور خطرناک غار میں کون چھپ
سکتاہے ؟"

روایت ہے کہ جب حضرت ابو بکرنے قریش کی آواز سی تو نمایت آہستہ سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خد مت میں عرض کی کہ "یا رسول اللہ قریش اشخ نزدیک ہیں کہ ان کے پاؤں نظر آرہے ہیں اور اگر وہ فرد آگے ہو کر جھا تکیں تو ہم کو دیکھ کے ہیں "۔ آپ نے نمایت اطمینان سے فرمایا لا تُحُورُنُ إِنَّ اللَّهُ مَعْنَ لِینَ " ہر گرز کوئی قرن کو اللہ ہمارے ساتھ ہے "آنخضرت ما تھی اور حضرت ابو بکر صدیق الے تین راتیں غار ثور میں ہر کیس۔ اسی اثناء میں حضرت ابو بکر "کی نے ہمان و جو تین کی ہوایت کے مطابق عبد اللہ بن ابو بکر تو ہر روز رات کے وقت قریش کی ہوایت کی مطابق عبد اللہ بن ابو بکر تو ہر روز رات کے وقت قریش کی کا دودھ پنچایا کرتے تھے اور عامر بن فیرہ خادم ابو بکر جگریوں کا دودھ پنچایا کرتے تھے بجر جب قریش کے تعاقب میں کی ہوگئی تو تیسرے دن رات کے وقت آپ غار سے نظے۔ یہ پیرکادن اور چاریا کی تیسرے دن رات کے وقت آپ غار سے نظے۔ یہ پیرکادن اور چاریا کی تیسرے دن رات کے وقت آپ غار سے نظے۔ یہ پیرکادن اور چاریا کی تیسرے دن رات کے وقت آپ غار سے نظے۔ یہ پیرکادن اور چاریا کیم

لے بیر غار مکہ سے جنوب کی طرف تین میل کے فاصلہ پر ایک ویر ان اور بنجر پہاڑی پر خاصی بلندی پرواقعہ ہے۔

ایک فخص عبداللہ بن ار مقط کو معقول اجرت دیکر بطور را ہنما مقرر کیا گیا۔ وہ حسب قرار داد حضرت ابو بکر کی دونوں او نشیاں جو اس کے سپرد پہلے سے کر دی گئی تھیں نے کر پہنچ گیا۔ آنخضرت سائی ہی ایک پر سوار ہوئے۔ سوار ہو گئے اور حضرت ابو بکر اور ان کا غلام دو سری پر سوار ہوئے۔ روانہ ہوتے وقت آپ نے آخری بار کمہ کی مقدس بستی کی طرف دیکھا اور حسرت بھرے انداز سے فرمایا :۔

"اے مکہ کی بہتی اقو مجھے سب جگہوں سے زیادہ عزیز ہے مگر تیرے لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے" که حضرت ابو بکر" نے آنخضرت ملائل کے یہ الفاظ سن کر فرمایا۔"ان لوگوں نے اپنے نبی کو نکالا ہے اب یہ ضرور ہلاک ہوں گے۔" علی

### سراقه بن مالك كا واقعه

قریش کے تعاقب سے ڈر کر یہ قافلہ اصل راستہ چھوڑ کر ساحل سمند رکے قریب قریب ہو آاہوایٹرب کی طرف روانہ ہوا۔ چو نکہ قرایش نے یہ اعلان کیا ہوا تھا کہ جو مخص مجمد ( میں اللہ اللہ اللہ کا کا کے گا اسے سواونٹ انعام دیا جائے گا۔ اور اس گراں قدر انعام کے حصول کی خاطر متعدد اشخاص اپنے گھروں سے نکل چکے تھے اس لئے حضرت ابو بھر خاطر متعدد اشخاص اپنے گھروں سے نکل چکے تھے اس لئے حضرت ابو بھر مرم مرم کر چیچے دیکھتے تھے۔ کہ ایسانہ ہوکوئی دشمن بے خبری کی حالت میں مرم مرم کر چیچے دیکھتے تھے۔ کہ ایسانہ ہوکوئی دشمن بے خبری کی حالت میں ہمارے قریب پہنچ جائے۔ ایک دفعہ جوگر دوغیار اٹھاتو حضرت ابو بھر نے او بھرت ابو بھر نے اسے ایک دفعہ جوگر دوغیار اٹھاتو حضرت ابو بھرا

گراکرکما" یا رسول اللہ کوئی مخص مارے تعاقب میں آرہاہ" آپ نے فرمایا لا تُحدَرُن إِنَّ اللَّهُ مَعَنَا۔ کوئی قارنہ کرواللہ مارے ساتھ ہے۔

یہ تعاقب کرنے والا مراقہ بن مالک تھا۔ وہ خود بیان کر آہے کہ جب یں آخضرت میں اور آپ کے ساتھیوں کے قریب پنیا تو میرے محو ژے نے ٹھو کر کھائی او رہیں ذہین پر گر گیا۔ لیکن میں جلدی سے اٹھا اور اپنا ترکش نکال کرفال لی۔ فال میرے منشاء کے خلاف نکل۔ مگرمیں نے فال کی پرواونہ کی اور پھرسوار ہو کر آگے بردھااور اس دفعہ آنخضرت بھی شائی دے ری تھی۔ جب ذرا آگے بوحات کھوڑے نے پر ٹھوکر کھائی اور میں گریڑا۔ اس وقت میں نے پھرفال لی اور پھروہی فال نکلی۔ جس پر میں نے اپنا ارادہ ترک کرکے آخضرت مانگل سے ملے کی درخواست کی اور آپ سے سار اماجر اعرض کیا۔ آپ نے فرمایا "اب تم واپس چلے جاؤ۔ لیکن جارے متعلق کی ہے ذکرنہ کرنا" مجمعے چو نکہ یقین مو گیا تھاکہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کاستارہ اقبال برہے آپ ضرور ا يك دن تمام ملك ير غلبه حاصل كريس ك اس لئے ميں نے عرض كى كه مجھے ایک امن کی تحریر لکھ دیں۔جس پر آپ نے عامر بن فہیر ہ کو ارشاد فرمایا اور اس نے ایک چڑے کے مکڑے یر جھے امن کی تحریر لکھ دی۔ اس کے بعد آنخضرت مانتی اور آپ کے ساتھی آگے روانہ ہو گئے۔ جب سراقہ والی لوٹے لکے تو آپ نے اسے فرمایا۔ " سراقہ اس وقت پڑی-اوراس نے زورے پکار کرکما "اے اہل عرب اجس کاتم انظار کر رہے ہووہ یہ آ آئے "اس مبارک خبرکوس کر انسار کے چرے خوشی سے تمتا اٹھے اور وہ فور آ ہتھیار سنبھال کردو ڑتے بھاگتے مدینہ سے باہر نکل آئے لے

مدینہ کے قریب پہنچ کر آنخضرت مال کھی خیال کے ماتحت شریس داخل نہیں ہوئے۔ بلکہ خاص شہرے دواڑھائی میل کے فاصلہ پر مدینہ کی ایک بیرونی آبادی قبامیں تشریف لے گئے اور ایک مخلص افساری کلثوم "بن المدم کے مکان پر بطور مہمان ٹھرے 'یماں پنچ ابھی تین دن بی ہوئے سے کہ حضرت علی جمی لوگوں کی امانتیں وغیرہ اداکر کے آپ بی ہوئے گئے۔

# مسجد قباكي تغمير

قبامیں پہنچ کرسب سے پہلاکام آپ نے یہ کیاکہ اپ دست مبارک سے ایک متحد سہاتھوں کی سے ایک متحد سہاتھوں کی بدولت پایہ شخیل کو پہنچ گئی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کواس مجد سے بدولت پایہ شخیل کو پہنچ گئی۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کواس مجد سے اس قدر محبت تھی کہ آپ قریباً ہم ہفتہ اس مسجد میں آکر نماز اوا فرمایا کے سے کے سے کہا کہ ایک میں سے میں آکر نماز اوا فرمایا کے سے کے سے کہا کہ سے سے کے سے کہا کہ ایک میں میں سے کی کہ آپ فریباً ہم ہفتہ اس مسجد میں آکر نماز اوا فرمایا کے سے کے سے کے سے کے سے کی کہ آپ فریباً ہم ہفتہ اس مسجد میں آکر نماز اوا فرمایا کے سے کھی کہ آپ فریباً ہم ہفتہ اس مسجد میں آکر نماز اوا فرمایا کے سے کے سے کھی کہ ایک کے سے کی کہا کہ کہ کہ کہ کے سے کہا کہ کہ کہ کریباً ہم ہفتہ اس مسجد میں آکر نماز اوا فرمایا کے لیک کے ل

له عربول میں بتصیار لگا کر نکلنا اس بات کی علامت سمجی جاتی تھی کہ ہم مهمان کی خاطرا پی جاتی تھی کہ ہم مهمان کی خاطرا پی جانیں تک قربان کرنے کو تیار ہیں۔

تیراکیا حال ہوگا۔ جب تیرے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن ہوں گے"۔
سراقہ نے جران ہو کر پوچھا "کسریٰ بن ہر مزشہنشاہ ایر ان" آپ نے فرمایا
"ہاں" سراقہ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ بیہ بات حضرت عرش کے
ذمانہ میں اس طرح وقوع میں آئی کہ جب ان کے زمانہ میں ایر ان فنخ
ہوا۔ تو مال غنیمت میں کسریٰ کے سونے کے کنگن بھی تھے۔ حضرت عرش
ہوا۔ تو مال غنیمت میں کسریٰ کے سونے کے کنگن بھی تھے۔ حضرت عرش
نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پینگلی ئی کو ظاہری رنگ میں پورا
کرنے کے لئے سراقہ کودہ کنگن پہنائے لے

# اختتام سفراور تحميل ججرت - سمانبوي

سراقہ کے واپس ہونے پر آنخضرت ما اللہ اس اللہ اس مواقہ کے بردھے اور متواثر آگے بردھے اور متواثر آگے دو زکے سفرکے بعد بارہ رہے الاول سمانبوی مطابق ۲ جون ۲۲۲ء کو مدینہ کے پاس پنچے۔ اسلامی سن کاشار اسی واقعہ ہجرت سے شروع ہو تا ہے۔

ادھراہل پڑر جنہیں آپ کی بھرت کاعلم ہو چکا تھا گر تین دن تک غار قور میں رہنے کاکسی کو علم نہیں تھا۔روزانہ آپ کے استقبال کے لئے دور دور تک نکل آتے گراپنے گو ہر مقصود کو نہ پاکرواپس لوٹ جاتے۔ اس دن بھی وہ کانی دیر انظار کر کے واپس جا چکے تھے کہ اچانک ایک یہودی کی نظر جو کسی بلند مقام پر کھڑے ہو کر پچھ دیکھ رہا تھا دور سے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے سفید لباس پر

المدالغابه ذكر مراقه

## مدينه مين تشريف آوري

وس ہارہ دن قبا میں قیام کے بعد جمعہ کے روز آپ شرکو روانہ ہوئے۔ چو نکہ راستہ میں جمعہ کاوقت آگیاتھا۔ اس لئے آپ نے بنوسالم بن عوف کے محلّہ میں ٹھر کر صحابہ کے سامنے خطبہ دیا اور جمعہ کی نماز پڑھائی۔ مور خین لکھتے ہیں کہ یہ پہلا ہا قاعدہ جمعہ تھاجو پڑھاگیا جمعہ کا فارغ ہو کر آپ کا قافلہ آگے بڑھا۔ جس مسلمان کے گھرکے ہاں سے آپ گذرتے تھے وہ جو ش محبت میں بڑھ بڑھ کراپنا مال وجان حاضر کرنے کی التجا کر آ تھا۔ مسلمان عور تیں اور الاکیاں خوشی کے جوش میں اپنے گھروں کی چھوں پرچھ کراپنا مال خوشی کے جوش میں اپنے گھروں کی چھوں پرچھ کر گیت گاتی تھیں۔

آئ اور دریافت فرمایا کہ بہاں سے قریب ترین کس مسلمان کا گھرہ ابوابوب انساری نے فور آ آگے بڑھ کرع ض کیا" یار سول اللہ یہ میرا گھر ہے اور یہ میراد روازہ ہے۔ تشریف لے چلئے۔ چنانچہ آپ ان کے ساتھ اندر تشریف لے گئے اور قریباً سات ماہ تک یا ایک روایت کی روسے ماہ مفر احد تک وہیں قیام فرمایا۔

# تغيير مسجد نبوي

مدینہ پہنچ کر پہلا کام آپ کے بید کیا کہ جس جگہ او نٹنی بیٹھ گئی تھی۔
اس جگہ کو دو مسلمان بیٹیم بچوں سے نوے روپے میں خرید کروہاں ایک معجد تقمیر کی جو وہ بھی قبل کی معجد کی طرح آنخصرت ما تیکی اور محابہ کے مقد سہا تھوں سے تیار ہوئی چو نکہ معجد کافرش کیا تھا اور ہارش کے وقت بھست پر سے پانی ٹیکنے کی وجہ سے کیچڑ ہو جا تا تھا اس لئے اسے بعد میں کئریوں کے فرش سے تبدیل کردیا گیا۔

مجد کے ساتھ ہی اپنی رہائش کے لئے حضور نے ایک رہائٹی کمرہ بھی تیار کروایا۔ جس کا ایک وروازہ مجد کی طرف بھی کملتا تھا جس میں سے گذر کر آپ نمازو غیرہ کے لئے تشریف لاتے تھے۔

#### ابتدائے اذان

مکہ میں توچو نکہ علی الاعلان نماز باجماعت ادا نہیں ہو سکتی تھی۔اس کئے نماز کے لئے مسلمانوں کو بلانے کا کوئی خاص انتظام نہیں تھا۔اب تھے۔ اوس اور خزرج کی آپس میں ہمیشہ خانہ جنگی رہتی تھی لیکن جوں جوں بیہ قبائل مسلمان ہوتے گئے۔ پر انی عداوت اور کینہ اسلامی اخوت اور محبت سے تبدیل ہو تا گیااور ہالاً خر بھائی بھائی بن گئے۔

#### مواخاة انصارومهاجرين

کہ کے مهاجرین کے جوبالکل بے سروسامانی کے ساتھ مدینہ آگئے تھے
ان کے ساتھ انسار نے حقیق بھائیوں سے بھی بردھ کر سلوک کیا۔
آنحضرت ماٹھ کے اس رشتہ اخوت کو اور بھی مضبوط کرنے کے لئے
یہ تجویز فرمائی کہ ایک ایک مهاجر کو ایک ایک انساری کابا قاعدہ بھائی بنادیا
چنانچہ طرفین نے اس رشتہ اخوت کو اس قدر اخلاص اور وفاداری سے
چنانچہ طرفین نے اس رشتہ اخوت کو اس قدر اخلاص اور وفاداری سے
نبھاباکہ آج کل کے حقیق بھائی بھی اس کی مثال پیش نہیں کر سکتے۔

#### یمود کے ساتھ معاہدہ

ہجرت پر ابھی تحو ڑا ہی عرصہ گذرا تھا کہ آنخضرت سالی کے دور اندیش طبیعت نے مهاجرین - اوس - خزرج اور یمود کے عمائد کو جمع کرکے ان کے سامنے سے تجویز پیش کی کہ مدینہ کی بڑھتی ہوئی آبادی کو مدنظر رکھتے ہوئے اس کے باشندوں کی حفاظت اور باامن زندگی بسر

کے مهاجرین جمع ہے مهاجر کی اور مهاجراے کہتے ہیں جو باہرہ ابناوطن چھو ڈکر آئے اور انصار جمع ہے ناصر کی۔ اہل مدینہ کو انصار اس لئے کہتے ہیں کہ انہوں نے مکہ اور دیگر جگہوں کے مهاجرین کی اپنی جان اور مال سے امداد کی تھی۔ مدینہ میں جو امن ملاتو نمازیوں کو بلانے کے لئے مختلف متم کی تجاویز پیش
ہوئیں۔ کی نے کچھ کمااور کسی نے کچھ۔ آخر حضرت عمر کے مشورہ
سے قرار پایا کہ ایک محض او نچی آواز سے یہ اعلان کردیا کرے کہ نماز کا
وقت ہوگیا ہے دوست آ جا ئیں۔ چند دن تک تواسی پر عمل ہو تارہا۔ گر
کچھ عرصہ کے بعد ایک محانی حضرت عبداللہ بن ذید انصاری کو موجودہ
اذان کے الفاظ خواب میں سکھائے گئے اور حضرت عمر نے بھی اس رات
خواب میں کی الفاظ میں اذان دیا کریں۔
میم دیا کہ دوائی الفاظ میں اذان دیا کریں۔

# مدينه كي مسلم اورغير مسلم آبادي كالمخضر ساحال

مدینہ کے حالات بیان کرنے سے تبل سے بتانا ضروری ہے کہ پہلے مدینہ کانام پیڑپ تعالیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے یمال تشریف لائے تولوگ اسے مدینہ "الرسول کمہ کر پکارنے گئے اور پھر آہستہ آہستہ مدینہ ہی مشہور ہوگیا۔

مدینہ کمہ سے دو اڑھائی سو میل کے فاصلہ پر شال کی طرف واقع ہے۔ یہاں کی آبادی عموماً یہوداور مشرکین پر مشتمل تقی۔ مشرکین کے دو قبیلے سے جو اوس اور خزرج کے نام سے مشہور سے۔ یہ لوگ شرمیں رہتے سے۔ گریہود جو برے برے تین قبائل بنو قینقاع۔ بنو نضیراور بنو قریطہ میں منقسم سے۔ انہوں نے اپنی رہائش کے مناسب حال شہر سے باہر تھوڑے تھوڑے فاصلہ پر چھوٹے چھوٹے قلع تیار کے شہر سے باہر تھوڑے تھوڑے فاصلہ پر چھوٹے چھوٹے قلع تیار کے

قریش مکہ نے جب دیکھا کہ مدینہ والوں نے محمر ( مانظام ) کی خوب آؤ بھگت کی ہے تو عبد اللہ بن الی بن سلول اور اس کے ساتھیوں کے نام ایک تمدیدی خط لکھا کہ تم لوگ محمہ ( مانگلیل ) کی پناہ سے دستبردار ہو جاؤ۔ ورند جمارا تممارے ساتھ شدید مقابلہ ہوگا۔ اور ہم تممارے مردوں کو یہ تیج کرکے تہماری عور توں پر قبضہ کرلیں کا گے۔ عبداللہ اور اس کے ساتھیوں کو تو ایک بمانہ چاہئے تھا۔ فور آ آمخضرت ماہا ہے ساتھ جنگ کرنے کے لئے تیار ہو گئے گرنمایت حکمت عملی ہے آپ نے انهیں اس ارادہ سے بازر کھا۔

## قريش كاتمام قبائل عرب كواكسانا

جب قريش كواس منصوب مين كاميابي نه جوئي توقبائل عرب كواكسانا شروع کیا۔ جس کا نتیجہ میہ ہوا کہ تمام عرب میں آنحضرت مانگارا اور مسلمانوں کے خلاف مخالفت کی ایک آگ بحرک اٹھی۔ بے جارے مسلمان جو اس وقت تک صرف قریش کے خیال ہے ہی سہمے بیٹھے تھے

له بيه مخص قبيله نزرج كاايك نامور اور موشيار رئيس تفاجب اوس اور نزرج جنگ بعاث میں اڑتے اڑتے کزور ہو گئے توانیوں نے متفقہ طور پر اے اپنا سردار تنلیم کرلیا۔ مگر ہنو زعبد اللہ کا سر آج سرداری سے مزین نہ ہونے پایا تھا کہ اسلام کی آوا ز دینہ تک چنج گئی اور حالات نے ایک نیارخ افتیار کرلیا۔ یمی وجہ ہے کہ عبد اللہ نے گو جنگ بدر کے بعد بظاہر بیعت کر لی تھی۔ لیکن اندرونی طور پر آ مخضرت صلى الله عليه وسلم كالكاد عمن تعا-ي ابوداؤد كتاب الخراج باب في خرالنفير

كرنے كے لئے مختلف قبائل كے درميان ايك تحريرى معاہده ہونا جاہے جس کی رو سے تمام قبائل ایک دو سرے کی حفاظت کے ذمہ دار ہوں۔ چنانچہ تمام کی رضا مندی سے ایک معاہدہ لکھا گیا۔ جس کی موثی موثی شرائط مندرجه ذيل بن :-

ا-مسلمان اوريبود آپس بين بعدردي اور اخلاص سے رہيں گے-۲- دونوں قوموں کو نم بھی آزادی حاصل ہوگی۔

س- اگر یمودیوں یا مسلمانوں کے خلاف کوئی قوم جنگ کرے گی تو فریقین کافرض ہو گاکہ وہ ایک دو سرے کی امداد کریں۔

س-اگر دینه پر حملہ ہوتو سب مل کراس کی مدافعت کریں گے۔

۵۔ قریش مکہ اور ان کے معاونین کو یہود کی طرف سے کمی قتم کی پناہ اور امداد نہیں دی جائے گی۔

۲۔ ہرفتم کے اختلافات اور تنازعات کافیصلہ ہرقوم کی شریعت کے مطابق ر سول الله صلى الله عليه وسلم فرمايا كريس مح-

ے۔اس معاہدہ کی روہے کوئی ظالم یا آثم یا مفسد اس بات سے محفوظ نہیں مو گاکہ اسے سزادی جائے یا اس سے انتقام لیا جائے۔ ک

اس معاہدہ کا بیرا ٹر ہوا کہ مسلمانوں اور یمودیوں کے تعلقات مضبوط ہو گئے اور مدینہ میں ایک شم کی منظم حکومت کی بنیاد پڑ گئی۔

قرایش مکه کاخط مشر کین مدینه کے نام

له سيرة ابن بشام جلد اصفحه ۱۷۹٬۱۷۸

# مسلمانوں کو دفاعی رنگ میں جنگ کرنے کی اجازت

# اورغیرمسلم مورخین کے اعتراضات کے جوابات

اب ہم تاریخ کے اس حصہ میں داخل ہوتے ہیں جس میں آمخضرت صلی الله علیہ وسلم کو جنگ میں خود حصہ لینا پڑا۔ حقیقت سے کہ اس حصہ میں جو غیرمسلم مور نمین کی طرف سے اسلامی تاریخ کوبد نام کرتے کی کوشش کی گئی ہے وہ اس قابل نہیں کہ اسے بالکل خاموشی کے ساتھ نظرانداز كرديا جائے۔ان لوگوں نے اسلامی جنگوں سے سے متیجہ نكالنے كى ناكام كوشش كى ہے كه نعوذ بالله اسلام تكوار كے زور سے كھيلا ہے۔ ملمان تكوار ہاتھ میں لیتے تھے اور جو بھی غیرمسلم انہیں ملتا۔ اگر وہ اسلام قبول کرلیتاتو فبها۔ورنہ تکوار کے گھاٹ اتار دیا جاتا۔اور افسوس ہے کہ بعض مطحی نظر رکھنے والے ملانوں نے بھی اپنی نافنی اور کو آہ اندیثی کے باعث اس اعتراض کو تسلیم کرکے اسے تقویت پنجائی ہے کہ حالانکه حقیقت صرف اس قدرہے کہ جب ساراع ب چند مٹھی بھر خدائے واحد کے برستاروں کو صغیر ہتی سے مثانے کے دریے ہو گیا۔ تو جرت کے دو سرے سال ماہ صغریس آنخضرت ماماد کو بھی دفاعی رنگ

له "جهاد" کے متعلق اصول بحث کے لئے ایک نمایت ہی قیمتی مضمون سیرت خاتم النبین حصد دوم ملاحظہ فرمائیں۔

اب تمام عرب کو اپنا دیشن پاکر بالکل ہی سرامیہ ہو گئے۔ چٹانچہ روایت ہے کہ جب آنخضرت مانظار اور آپ کے محابہ اجرت کر کے میند تشریف لائے تو تمام عرب یجان ہو کران کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا۔اس ونت مسلمانوں کا بیر حال تھا کہ وہ رات کو بھی ہتھیار لگا کر سوتے تھے اور دن کو بھی ہتھیارلگائے رہتے تھے کہ کمیں کوئی اچانک حملہ نہ ہوجائے اور ایک دو سرے سے کما کرتے تھے کہ دیکھتے ہم اس وقت تک زندہ بھی رہتے ہیں یا نہیں جب ہم رات کو امن کی نیند سو کیں گے اور سوائے خد ا کے ہمیں اور کسی کا ڈر نہیں ہو گلہ بعض ایام تو مسلمانوں پر اس قدر محبراہٹ اور پریثانی کے آئے کہ انہیں عموماً رات دن ہوشیار رہنایز تا تھا۔ چنانچہ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ روایت آتی ہے کہ ان ایام میں ایک رات رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا۔ که کاش کوئی نیک صحابی میرا پیره دیتا تومین ذرا سولیتا۔ ادھر محابہ کی فدائیت دیکھئے کہ جب حضور نے یہ الفاظ فرمائے تو فور احضرت سعد ابی و قاص نے اپنے ہتھیاروں کو سنبھالاجن کی آواز سن کررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یو چھاکون ہے؟ آواز آئی یا رسول اللہ میں سعد بن ابی و قاص ہوں پسرہ دینے کے لئے حاضر ہوا ہوں کے

ا حاكم بحواله لباب المنقول اسباب النزول زير آيت وعد الله الذين آمنوا منكم على بخارى كتاب التمنى ومسلم باب فضل سعد بن ابي و قاص -

پہنچ گئی۔ صلح کے زمانہ میں یہ غیر معمولی ترقی اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلامی لڑائیاں جبری اشاعت کی غرض سے نہ تھیں بلکہ در اصل یہ جنگیں اسلام کی ترقی میں زیر دست روک تھیں۔

#### أيك اعتراض كاجواب

اس جگه مناسب معلوم ہو تاہے کہ بعض نادانوں کے اس اعتراض کا بھی جواب دے دیا جائے۔ جے وہ اپنی ٹادانی اور عدم تدبر کے باعث اس طرح پیش کرتے ہیں کہ کسی کافر کو اسلام کے اظہار پر چھو ڑوینا بھی توایک رنگ کاجرہے۔ حالا نکہ وجہ مخاصمت کے دور ہو جانے پر اوائی سے ہاتھ تحینچ لینا حسن اخلاق اور احسان ہے نہ کہ جبرو ظلم۔ کیونکہ ظاہرہے کہ کفار عرب نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ "پر امن سے زندگی بسر كرنا بالكل ناممكن كرديا نتعابه بعض كو قتل كرديا نتعااور بقيته السيف كو جلا و طنی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس لئے تمام وہ لوگ جو یا تو جرم قتل کے مرتکب تھے اور یا اسے پیندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔اور موقعہ ملنے پر ہروقت اس فتیج نعل کے ار تکاب کے لئے تیار رہتے تھے خداتعالیٰ کی نظرمیں اس قابل ہو چکے تھے کہ انہیں بطور قصاص قتل کر دیا جائے مگرار حم الراحمین خدا کی طرف سے یہ رعایت دی گئی کہ اگر کوئی ان میں سے مسلمان ہو جائے تو گو وہ اسے گذشتہ جرم کی وجہ سے قابل قل ہی تھا گرچو نکہ اس کی طرف سے اب وہ خطرہ دور ہو گیا جس کی وجہ سے اڑائی ہو رہی تھی اس لئے اس کے خلاف لڑائی روک دی جاتی تھی

میں جنگ کرنے کی اجازت مل گئی کے اور چو نکہ لڑا نیوں میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کی غیر معمولی نفرت اور تائید کی۔ جو قبیلہ تلوار لے کر اسلام کو مثانے کے لئے اٹھا۔ وہ خود تلوار سے مثا دیا گیا۔ جو قوم مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لئے نگی۔ وہ خود تباہی کے گھاٹ آثار دی گئی۔ اس لئے بعض متعقب مور خین اور بعض نادان ملانوں نے یہ تضور کر لیا کہ گویا اسلام کی اشاعت تلوار سے ہوئی ہے حالانکہ قرآن کریم اس خیال کو جھٹلا تا ہے۔ احادیث اسے غلط قرار دیتی ہیں۔ تاریخ اس کی مکذب ہے اور خود مسلمانوں کی کروری اور مظلومیت سراسراس کے خلاف شادت دیتی ہے اور بیہ تمام شواہد اس بات کا بین ثبوت ہیں کہ مسلمانوں کو متواتر اور مسلمل ظلم وستم کا تختہ مشق بنا کردفاعی رنگ میں مسلمانوں کو متواتر اور مسلمل ظلم وستم کا تختہ مشق بنا کردفاعی رنگ میں تکوار اٹھانے کے لئے مجبور کیاگیا۔

ایک اور جہت ہے بھی اگر اس سوال پر غور کیاجائے تو یہ اعتراض بالکل بے حقیقت ثابت ہو تا ہے۔ کیونکہ ماہ صفر ۲ ہجری سے لیکر صلح حدیبیہ ۲ ہجری تک اسلامی جنگوں میں زیادہ سے زیادہ تین ہزار تک اسلامی لشکر کی تعداد پنچی۔ لیکن جو نمی صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں کو جنگوں سے آزاد ہو کر آزاد انہ طور پر تبلیخ اسلام کاموقعہ ملاتو اسلام کو اس قدر ترقی حاصل ہوئی کہ بونے دو سال کے قلیل عرصہ میں فتح مکہ کے موقعہ پر جو رمضان ۸ ہجری میں ہوا۔ اسلامی لشکر کی تعداد دس ہزار تک

له قرآن شريف سوره الحج ركوع ٢

وقت پر بیان ہوتی رہیں گی۔

# مسلمانول کے چھوٹے چھوٹے دستول کے

# بابرنكلنے كى غرض

یہ بتایا جا چکا ہے کہ کفار مکہ نے اب مسلمانوں کے خلاف سارے عرب کو اکسانا شروع کر دیا تھا اور تمام قبائل عرب نے اپنی اپنی جگہ مسلمانوں پر جملہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دی تھیں اور اس بات کا شدید خطرہ پیدا ہوگیا تھا کہ اگر آپ ان خو نخوار اور وحثی عربوں کو اس ظلم سے باذر کھنے کے لئے کوئی موٹر قدم نہیں اٹھا کیں گے تو یہ تھوڑے ہی عرصہ میں مدینہ میں بھی مسلمانوں پر عرصہ حیات نگ کردیں گے اس لئے آپ نے اردگر د کے حالات کی خبر رکھنے کے لئے صحابہ کے چھوٹے چھوٹے وستوں کو با ہر بھیجنا شروع کردیا۔ ناکہ اول تو دشنوں پر یہ ظاہر ہو جائے کہ مسلمان ان کے منصوبوں سے بے خبر نہیں۔ دوم بعض قبائل کو غیرجانبدار رکھنے کی کوشش کی جائے۔

ان مهموں کا یہ اثر ہوا کہ بعض قبائل کو تومعلوم ہو گیا کہ مسلمان استے کمزور نہیں جتنے انہوں نے سمجھے ہوئے ہیں اور بعض نے آنخضرت ساتھ معاہدہ کرلیا۔ اور اس طرح ایک حد تک مسلمانوں نے مدینہ کے اطراف میں رسوخ پیدا کرلیا۔

اور میں منہوم اس حدیث کا ہے جس میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم فی منہوم اس حدیث کا ہے جس میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم فی منہوم اس حدیث کا ہے جس میں اللہ علیہ وسلم فی منہوم اس حدیث کا ہے جس میں اللہ علیہ وسلم فی منہوم اس حدیث کا ہے جس میں اللہ علیہ وسلم فی منہوم اس حدیث کا ہے جس میں اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم منہوم اس حدیث کا ہے جس میں اللہ علیہ وسلم منہوم اس حدیث کا ہے جس میں اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم منہوم اس حدیث کا ہے جس میں اللہ علیہ وسلم منہوم اس حدیث کا ہے جس میں اللہ علیہ وسلم منہوم اس حدیث کا ہے جس میں اللہ علیہ وسلم منہوم اس حدیث کا ہے جس میں اللہ علیہ وسلم منہوم اس حدیث کا ہے جس میں اللہ علیہ وسلم منہوم اس حدیث کا ہے جس میں اللہ علیہ وسلم منہوم اس حدیث کا ہے جس میں اللہ علیہ وسلم کی منہوم اس حدیث کی منہوم اس حدیث کی منہوم کے اس حدیث کی منہوم کی اس منہوم کی منہوم کی منہوم کی منہوم کی منہوم کی منہ

اُمِرْتُ اُنْ اُفَا تِلُ النَّاسُ حَتَّى يَفُولُوا لَآلِهُ إِلَّاللَّهُ الْمَاللَّهُ الْمَاللَّهُ الْمَالِمِ ك "لعنى جمعے علم دیا گیاہے کہ میں ان کفار سے جنگ کروں جو اسلام کے خلاف میدان میں نکلے ہیں۔ سوائے اس کے کہ وہ مسلمان ہوجا ئیں "گر فلطی سے بعض لوگوں نے اس حدیث کے یہ معنے سمجھ لئے ہیں کہ گویا آخضرت ما تاہم کی کو تمام روئے زمین کے کافروں سے اس وقت تک جنگ کرنے کا تھم دیا گیاہے جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہوجا ئیں۔

# اسلامی جنگوں کے اقسام

گو عام طور پر مسلمانوں کی جنگیں دفاعی اور خود حفاظتی کے طور پر مسلمانوں بخص کین بعض دفعہ قیام امن اور فدہ ہی آزادی کے لئے بھی مسلمانوں کو تکوار اٹھانا پڑتی تھی۔ پھر بعض جنگیں تعزیری رنگ بھی رکھتی تھیں لیعنی ان کی غرض وغایت کسی قوم یا قبیلہ کو ان کے کسی خطرناک جرم یا ظلم وستم یا دغابازی کی سزادینا تھی۔ بعض سیاسی بھی تھیں یعنی اگر کسی قوم یا قبیلہ کے ساتھ مسلمان یہ معاہدہ کرتے تھے کہ ہم دشمن کے حملہ کے وقت ایک دو سرے کی مدد کریں گے۔ تو کسی ایسی صورت کے پیش آجانے پر ایک دو سرے کی مدد کریں گے۔ تو کسی ایسی صورت کے پیش آجانے پر بھی مسلمانوں کو اس قبیلہ یا قوم کا ساتھ دیتا پڑتا تھا۔

گریمال عموماً دفاع اور خود حفاظتی پر ہی قدرے روشنی ڈالی گئی ہے۔ کیونکہ جنگوں کی ابتداء زیادہ تراسی غرض کے ماتحت ہوئی تھی ہاتی اغراض اوروہاں جاکر قریش کے حالات سے آگاہی حاصل کرواور پھر ہمیں یہاں آکراطلاع دو لے

لین ان کو وہاں پنچ ابھی تھو ڑی ہی در ہوئی تھی کہ اچانک قریش کا ایک قافلہ بھی آن پنچا ہو طا گف سے مکہ کی طرف جارہا تھا اب دونوں ہاعتیں آنے سامنے ہو گئیں۔ مسلمانوں نے سوچا کہ گو ہمارے آنے کا مقصد خفیہ خبررسانی ہے لیکن اب قریش نے ہمیں دیکھ لیا ہے اور یہ بھی مقصد خفیہ خبررسانی ہے گئیں رہے گا۔ بات ہے کہ اگریہ قافلہ پچ کر نکل گیاتو خبررسانی کا راز مخفی نہیں رہے گا۔ علاوہ ازیں ایک خطرہ مسلمانوں کو یہ بھی تھا کہ بعض کے خیال میں شہر حرام رجب کا آخری دن تھا جس میں عرب کے دستور کے مطابق لڑائی منع تھی لیکن بعض سیجھتے تھے کہ رجب گذر چکا ہے اور شعبان شروع ہے گر بسرطال مسلمانوں نے فیصلہ کرکے قریش پر جملہ کردیا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کفار کا ایک آدمی عمرو بن الحضری مار آگیا اور دو قید ہو گئے لیکن چو تھا ہوا کہ کفار کا ایک آدمی عمرو بن الحضری مار آگیا اور دو قید ہو گئے لیکن چو تھا پچ کرنگل گیا اور راس طرح یہ تجویز بھی کامیاب نہ ہو سکی۔

آنخضرت صلی الله علیه وسلم کو جب اس واقعه کاعلم ہواتو آپ سخت ناراض ہوئے اور فرمایا «بیں نے تنہیں شہر حرام میں لڑنے کی اجازت نبیں دی ہوئی "کا اور صحابہ پر بھی سخت ناگوار گذرا۔اورانہوں نے کہا تم نے وہ کام کیا جس کا تنہیں تھی نبیں دیا گیا تھا سک

قریش مکہ تو مدت ہے جنگ کی تیاریاں کررہے تھے۔ انہیں اہل مکہ کی آتش غضب کو بھڑ کانے کے لئے ایک اور موقعہ ہاتھ آگیااور بڑے

له طبری و سیرت ابن بشام مع طبری و سیرت بن بشام سع طبری

### كرزبن جابر كاحمله

گرباد جود محابہ کی اس قدر حزم و احتیاط کے قریش نے اپنے لئے شرارت کارستہ پیدا کر ہی لیا۔ اور وہ اس طرح کہ مکہ کے ایک رئیس کرزبن جابر فہری نے قریش کے ایک دستہ کے ساتھ مسلمانوں کی ایک چراگاہ پر اچانک تملہ کردیا اور اونٹ وغیرہ لیکر چانا بنا۔ آنخضرت مانظینا نے کافی دور تک اس کا تعاقب کیا گردہ نج کر فکل گیا۔

## مربه عبدالله بن جش

قریش کی اس قدر جرأت کود کھے کر آنخضرت صلی اللہ علیہ دسلم کو خطرہ پیدا ہوا کہ ایبانہ ہو کہ مکہ میں مسلمانوں کے خلاف لڑائی کے لئے کوئی منظم لشکر تیار کیا جارہا ہو۔ اس لئے آپ نے عبداللہ بن جش کے زیر کمان آٹھ مها جرین کی ایک پارٹی حالات سے آگائی حاصل کرنے کے لئے مکہ کی طرف روانہ کی لیکن مصلحتا انہیں یہ نہیں بتایا کہ تمہیں کماں اور کس غرض سے بھیجاجا رہا ہے۔ بلکہ عبداللہ بن جش امیر قافلہ کے ہاتھ میں ایک سربمر خط دیکر اتنا فرمایا کہ اس خط میں تمہارے لئے ہدایات مرح بین اسے دو دن کے سفر کے بعد کھولنا اور جو کچھ اس میں لکھا ہواس کے مطابق عمل کرنا۔ چنانچہ جب وہ خط اپنے وقت پر کھولا گیاتواس پر بیہ ہدایات درج نخیں کہ تم مکہ اور طائف کے درمیان وادی نخلہ میں جاؤ

## جنگ بدراور رؤساء قریش کی تیاہی۔ رمنان ۲ مری

يه بيان كياجاچكا بك الل مكه خصوصاً رؤما قريش اس بات يرتل بیٹھے تنے کہ کوئی موقعہ ملے اور ہم مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں اور اس سلسلہ میں وہ پہلا قدم مسلمانوں کی ایک چراگاہ پر حملہ کرنے سے اٹھا بھی کیے تے اب عروبن حضری کا قتل قریش مکہ کو ابھارنے کے لئے ایک ز پروست بہانہ مل گیا۔ چنانچہ ابوجہل دغیرہ نے اس موقعہ سے فائدہ اٹھا كرملمانول كے خلاف خطرناك طورير اشتعال پيداكرديا۔

اس اناء میں آنخضرت مانتیا کویہ خبرموصول ہوئی کہ قرایش مکہ کا ایک تجارتی قافلہ ابوسفیان کی سرداری میں شام کی طرف سے مکہ کو واپس آرہاہے چونکہ قافلہ کاروکنا قریش کی سرگر میوں کو کمزور کرنے کا ایک بمترین ذریعہ تھا۔اس لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ملحہ بن عبیداللہ اور سعیدین زید کو خبرر سانی کے لئے روانہ فرمایا۔ مگرابو سفیان کو بھی انقاقاً آنخضرت میں اور سے اس ارادہ کی اطلاع مل گئی اور اس نے فور الممنم نامی ایک سوار کو مکه روانه کردیا که وه قریش کاایک لشکر قافله کی حفاظت کے لئے نکال لائے۔ قاصد وہاں پہنچاہی تھاکہ اس نے عرب کے وستور کے مطابق وحشت زوہ حالت بنا کربرے زور سے چلانا شروع کر دیا۔ اس کی اس چیخ و پکار کو س کرلوگ گھبرا کر کعبہ کے اردگر وجع ہو گئے۔ رؤسا قریش جو اس موقعہ کی تا ڑیں تھے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف دھوال دھار تقریریں کیں۔ نتیجہ یہ ہواکہ سوائے ابولہب کے (کہ زور شور سے جنگ کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ چنانچہ جنگ بدر جس کا ذکر آگے آئے گا۔ زیادہ تر قریش کی اس تیاری اور جوش و خروش کا نتیجہ

## تحومل قبله-شعبان ١ هجري

كومسلمانوں كالمحد لحد جنگ و جدال ميں سے گذر رہا تھا مر تحيل و تاسيس ند هب كاكام نهيس رك سكتا تفامه مبنجكانه نمازيں تو مكه ميں ہي فرض ہو چکی تغییں مرابھی تک آنخضرت مالیکی بیت المقدس کی طرف ہی منہ کرکے نماز پڑھتے تھے۔اور یہ سلسلہ ہجرت کے سولہ ستروماہ بعد تک برابر جاری رہالیکن اب آنخضرت مالیکیا کی خواہش کے مطابق خدا کے سب سے پہلے گھراور ابوالانبیاء خلیل اللہ کی یادگار خانہ کعبہ کو قبلہ قرار ک دینے کا تھم آگیااور آنخضرت مانتہ کیا نے اس تھم کی تغیل میں خانہ کعبہ کی طرف منه کرکے نمازیر ٔ هنا شروع کر دیا۔

اس سال رمضان کے روزے فرض کئے گئے کا اور عیدالفطر بھی اس سال ہی شروع سے ہوئی۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھم دیا کہ رمضان کے رو زوں کے بعد شوال کی پہلی تاریخ کو مسلمان عید منايا كرس-

ل قرآن شریف سورہ بقرہ ع ۱ عد رمضان کے روزوں کے متعلق ایک عدہ نوٹ ملاحظہ فرمائیے سیرۃ خاتم النبین حصہ دوم ص اللہ سمعے عید الفطرکے لئے دیکھتے سيرت خاتم النبين حصد سوم مل ١١٨٠

لگ جائیں۔ چنانچہ میہ جرار لشکر جس میں سات سواونٹ اور ایک سو گھو ژا تھا بڑے جاہ و جلال سے آگے بڑھااور مکہ سے نگلنے کے نوس دن بدر کی وادی کے ور لے کنارے پر جاکرڈ ریے ڈال دیئے۔ ادهر آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے قافلہ کی دیکھ بھال کے لئے جودو محالی روانہ کئے تھے۔ ابھی وہ واپس نہیں آئے تھے کہ آپ کو کسی مخفی ذریعہ سے اطلاع ملی کہ قریش کا ایک جرار لشکر آرہا ہے اس وقت مسلمانوں کی کمزوری کو مد نظر رکھتے ہوئے نیز جنگی تدابیر کے عام اصول كے مطابق آپ نے اس خركومشهور نہيں ہونے دیا۔ تاكہ عام مسلمانوں میں بددلی نہ پیدا ہو۔ بلکہ ایک ہوشیار اور بیدار مغز جرنیل کی طرح ایسے رنگ میں تحریک فرمائی کہ بہت سے محابہ باوجودیہ خیال رکھنے کے کہ بیہ مهم قافلہ کی روک تھام کے لئے اختیار کی جارہی ہے ساتھ چلنے کے لئے تیار ہو گئے۔ حتی کہ انسار بھی جو حسب معاہدہ عقبہ ثانیہ اس بات کے پابند نہیں تھے کہ ساتھ چلیں وہ بھی آپ کے ہمراہ جانے کے لئے مستعد ہو گئے۔چنانچہ آپ نے محابہ کو جمع کرکے ان سے مشورہ لیا۔ حضرت ابو بکر ا اور حفرت عمر فنے بدی جانثارانہ تقریریں کیں مگر آپ نے ان کی طرف کوئی توجہ نہیں کی۔اور معابہ"کی طرف التفات کرکے پھریو چھاکہ اچھا پھر بتاؤ تمهاری کیا رائے ہے رؤساء انسار سمجھ کے کہ روئے سخن جاری طرف ہے۔ چنانچہ سعدین عبادہ رکیس فزرج نے کمایا رسول اللہ ہم انسار ہر خدمت کے لئے حاضر ہیں۔ بعض جلیل القدر محابہ جنہیں آنخضرت ملظیم کی طرف سے افکر کاعلم ہو چکا تھا۔ اپنی کمزوری اور

وہ اپنی بسن عاتکہ کے ایک خطرناک خواب کی وجہ سے ڈرگیاتھا) باتی تمام جانباز اور آزمودہ کار قریش کا ایک عظیم الثان لشکر جو ایک ہزار کی تعداد پر مشتل تھامسلمانوں کو مرعوب کرنے کے لئے تیار ہوگیا۔

مکہ سے نکلنے سے قبل قریش نے کعبہ میں جاکر دعا کی۔ کہ "اے خدا ہم دونوں فریقوں میں سے جو فریق حق پر قائم ہے اور تیری نظروں میں زیادہ شریف اور افضل ہے تواس کی نصرت فرما۔ اور دو سرے کو ذیل و رسواکر" له

اس کے بعد قریش کا لئکر مع گانے بجانے کے آلات اور غیرت دلانے والی عور توں کے مکہ سے بڑے کر فرسے روانہ ہوا۔ جب بید لئکر مکہ اور بدر کے در میان بحفہ کے مقام پر پہنچا تو ابو سغیان کے ایک قاصد نے آکر اطلاع دی کہ قافلہ خطرہ کی جگہ سے بچ کر آگیا ہے اب لئکر کو آگے جانے کی ضرورت نہیں۔ گر ابو جہل اور اس کی پارٹی تو اس موقعہ کو غنیمت سجھتی تھی۔ انہوں نے سختی سے کہا کہ خدا کی ضم ہم بدر کا تک ضرور جائیں گے اور وہاں جاکر تین دن تک جشن منائیں گے تاکہ جیشہ کے لئے ملک میں جمارا رعب بیٹے جاوے اور لوگ ہم سے ڈرنے بیشے کے لئے ملک میں جمارا رعب بیٹے جاوے اور لوگ ہم سے ڈرنے بیشے کے لئے ملک میں جمارا رعب بیٹے جاوے اور لوگ ہم سے ڈرنے

له خيس جلد استحدام

ی پررایک واوی کا نام ہے جس میں چند چشے ہیں اور جو مکہ سے آٹھ نوبوم کی مسافت پر واقع ہے۔ زمانہ جالمیت میں مسافت پر واقع ہے۔ زمانہ جالمیت میں یماں ہر سال میلد لگا کر آتھا۔ قرایش نے خیال کیا کہ آگر جم بدر تک پہنچ گئے تو تو تکہ میلہ کی وجہ سے لوگ مختف اطراف سے جمع ہوں گے ہمارے لشکر جرار کو دکھ کر سارا عرب مرعوب ہوجائے گا۔

پیچیانی غیرحاضری میں کی شخص کو امیرمقرر فرماجاتے۔ چنانچہ اس دفعہ بھی پہلے تو آپ نے عبداللہ بن ام مکتوم کو امیرمقرر فرمایا گرچو نکہ عبداللہ اللہ آئکھوں سے معذور تھے۔ اور مدینہ پر حملہ ہونے کابھی خطرہ تھااس لئے ۲۳ میل کے فاصلہ پر روحا کے مقام پر آپ نے ابو حبانہ بن منذر کو امیر مقرر فرما کروائیں بھیج دیا۔ ہاں امام العلوۃ عبداللہ بن ام مکتوم ہی کو رہنے دیا۔

ای مقام سے آپ نے دو محایوں کو دشمن کی نقل و حرکت سے آگای حاصل کرنے کے لئے بدر کی طرف دو ژایا اور ابھی بدرے ایک منزل باقی تھی۔ کہ اشکر کے قریب آپنچنے کی اطلاع موصول ہوئی۔ اب چونکہ اجفاء کاوقت گذر چکا تھا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام محابہ کو جمع کرکے افتکر کی آمد کی اطلاع دی اور پھرمشورہ پوچھا۔ کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہئے بعض صحابہ نے اپنی کمزوری کاذکر کرتے ہوئے عرض کیا۔ کہ یا رسول اللہ بمترتو بھی تھا کہ مقابلہ قافلے ہی ہے ہو تا۔ لیکن اکابر محابہ "نے بوی پرجوش تقریب کیں چنانچہ مقداد بن اسود نے کما"یا رسول الله ہم اصحاب مویٰ کی طرح میہ نہیں کمیں کے کہ جاتو اور تیرا رب جا کراڑو۔ ہم تو ہمیں بیٹھے ہیں بلکہ ہم آپ کے دائیں ازیں گے۔ یا ئیں لئیں گے۔ آگے لئیں گے اور چیچے لئیں گے اور یا رسول اللہ آپ تک کوئی نہیں پہنچ سکے گاجب تک جاری لاشوں کو روند تا ہوا نہ گزرے کے

له بخاري كتاب المغازي

بے سروسامانی کی وجہ سے فکر مند بھی تھے۔ قرآن کریم میں اِنَّ فَرِیْفَا مِّنَ الْسُوْمِينِيْنَ لُكَارِهُونَ لَه لِعِنَ مِينَه سے آخضرت مالي اِنَّ كَامِينَ كَامِينَ لُكَارِهُونَ اَنِي ظَامِرى طاقت كا خضرت مالي اور تازك كام خيال كرتے ہوئے) پند نہيں كر آفااور اسے ایک مشكل اور تازك كام سجمتا تھا۔ "انہيں كے لئے آتا ہے گرآقا كی فشاء کے مطابق لبیك كئے ہوئے اٹھ كھڑا ہوا۔

مدینہ سے تھوڑی دور نکل کر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کا جائزہ لیا۔ بعض کم عمریج بھی تھے۔ جنہیں آپ نے واپس جانے کا تھم دے دیا بچوں کی واپسی کا تھم س کر حضرت سعد جن الی و قاص کالر کا عمیر رونے لگا۔ آپ کے اس کے غیرمعمولی جوش کو دیکھ کراسے اجازت دے دی۔ اب اسلام الشکری تعداد تین سوتیرہ تنی۔ جن میں سے صرف ساٹھ مماجرین تھے۔ محابہ کی بے سروسامانی کابی عالم تفاکہ سارے لشکر میں مرف سر اونٹ اور دو گوڑے تے جن پر محابہ باری باری سوار ہوتے تھے۔ سردار دوجال کا بھی میں حال تھا۔ آپ کے ساتھیوں نے جب امرار کیاکہ آپ پیرل نہ چلیں تو آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایاکہ "نه تومین تم سے چلنے میں کزور ہوں اور نہ ہی جھے ثواب کی کم خواہش ہے۔ پھرکوئی وجہ نہیں کہ میں اپنی پاری میں حصہ نہ لوں" عل اس جگہ اس بات کاذکر کرنانمایت ضروری ہے کہ آنخضرت مالیکی ا كايد طريق تعا-كه جب آپ كى سفرك لئے باہر تشريف لے جاتے تو

له قرآن شریف سوره انفال ی این معد

آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کواس تقریرے ہوئی خوشی ہوئی گرآپ
انصار کا ارادہ معلوم کرنا چاہجے تھے۔ اس لئے آپ نے یہ الفاظ س کر دوست مشورہ دیں کہ ان کی کیارائے ہے؟ آپ کے یہ الفاظ س کر حضرت سعد بن معاذر کیں اوس فوراً سجھ گئے۔ اور عرض کی ۔ کہ یا رسول اللہ شاید آپ ہماری رائے پوچھے ہیں۔ خداکی قتم جب ہم آپ کو سول اللہ شاید آپ ہماری رائے پوچھے ہیں۔ خداکی قتم جب ہم آپ کو حی سول اللہ شاید آپ ہمان لائے ہیں اور ہم نے اپناہاتھ آپ کے ہاتھ میں دے دیا ہو چھراب آپ جمال چاہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور قتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے۔ کہ اگر سامنے سمند رہواور آپ ہمیں فرما کیں کہ اس میں کو دجاؤ۔ تو ہم میں سے ایک فرد بھی پیچھے نہیں رہے گا اور آپ انشاء اللہ ہمیں لڑائی میں صابر پا کیں گراور آپ انشاء اللہ ہمیں لڑائی میں صابر پا کیں گا اور ہم سے وہ بات دیکھیں گے جو آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈ کی پنچانے والی ہو"۔

آپ یہ تقریر سن کربہت خوش ہوئے اور فرمایا "پھر اللہ کانام لے کر آگے بردھواور خوش ہو۔ کیونکہ اللہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ کفار کے ان دوگر وہوں (یعنی لشکر اور قافلہ) میں سے کسی ایک گروہ پروہ ہم کو ضرور غلبہ دے گا۔ اور خداکی قتم میں گویا وہ جگہیں دیکھ رہا ہوں جہاں دعمن کے آدمی قبل ہو ہو کرگریں گے لے

اس کے بعد آپ تیزی سے بدر کی طرف بوھنا شروع ہوئے اور جب تریب پنچ تو حضرت علی اور

له ابن بشام وابن سعد

حضرت زبیر العوام کو طالات معلوم کرنے کے لئے آگروانہ فربایا۔
جب بید وادی بر میں پنچ تو کیاد کھتے ہیں کہ چند آدی ایک چشمہ سے پانی

اللہ رہے ہیں۔ انہوں نے ان پر حملہ کرکے ایک جبٹی کو گرفتار کر لیا۔
اور آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم کے پاس لے آئے۔ جس سے دریافت

کرنے پر لفکر قرایش کے تمام طالات تفصیل سے معلوم ہو گئے اور جب
اس نے یہ بتایا کہ عتبہ۔ شیبہ۔ ابو جہل۔ ابوالجتری۔ عقبہ بن ابی معیط۔
علیم بن خزام۔ نفر بن حارث۔ امیہ بن خلف۔ سہیل بن عمود نو فل
بن خویلد وغیرہ وغیرہ سب ساتھ ہیں۔ تو آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے
محابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا ھند ہم مکتہ قد القت الدیک میں۔
افکلاذ کبد ھا یعن "لو مکہ نے تہمارے سامنے اپنے جگرے
افکلاذ کبد ھا یعن "لو مکہ نے تہمارے سامنے اپنے جگرے
گوشے نکال کررکھ دیتے ہیں"۔

جب کمی قوم کے برے دن آتے ہیں اور خداتعالیٰ اسے صغہ ہستی سے نابود کرنا چاہتا ہے تواس کی تدبیر بھی اسے کوئی نفع نہیں پہنچا عتی۔ یہ بتایا جاچکا ہے کہ قریش کالشکروادی بدر میں مسلمانوں کے لشکرسے پہلے پہنچ چکا تھا اور اس نے اپنے لئے الیہ جگہ تلاش کرلی تھی جماں پانی اور گھاس وغیرہ افراط سے مل سکتا تھا اور مسلمان بے چارے چو نکہ بعد میں پنچے تھے اس لئے انہیں مجبور آائی جگہ ڈیر الگانا پڑا۔ جمال نہ تو پانی بافراط مل سکتا تھا اور نہ ہی گھاس وغیرہ کا کوئی معقول انتظام تھا بلکہ اس کی بجائے ایک ریت کے ملے پر اثر ناپڑ ااب خد اتعالیٰ کافضل ایسا ہو تاہے کہ بچھ دیر کے بعد بارش ہوجاتی ہے جس کا نتیجہ یہ نکاتا ہے کہ مسلمان توحوض بنا بنا کر پانی بعد بارش ہوجاتی ہے جس کا نتیجہ یہ نکاتا ہے کہ مسلمان توحوض بنا بنا کر پانی

جَع كر ليت بين اور ربت كے جمنے كى وجہ سے پاؤں بھى ذمين ميں نہيں دمستے۔ نيكن قريش كايہ حال ہو تاہے كہ اول تو ڈھلان ہونے كى دجہ سے ان كى طرف كاپانى گدلا ہوجا تاہے۔ دوم كيچڑ ہوجانے كى دجہ سے آدميوں اور گھو ژوں تمام كے پاؤں بھسلنے كاسامان مهيا ہوجا تاہے۔ سوم۔ جيساكہ آئندہ واقعات سے ظاہر ہوگا۔ لڑائى شروع ہوتے وقت آنخضرت صلى الله عليہ وسلم كے مٹمى بھر كنكر بھينكنے كے ساتھ ہى ذوركى آندھى چلنے لگتى ہے اور پھراس كارخ بھى مسلمانوں كى طرف سے كفاركى طرف ہوتا ہوتا ہے۔ دوم كفاركى تر قوم مسلمانوں كى طرف سے كفاركى طرف ہوتا ہے۔ دوم كفاركى آندہ ہے كہ اول تو دہ مسلمانوں كے تيروں كے لئے مدہوتى ہوتا ہے۔ دوم كفاركى آندہ ہے كہ اول تو دہ مسلمانوں كے تيروں كے لئے مدہوتى ہوتا ہے۔ دوم كفاركى آندہ ہے كہ اول تو دہ مسلمانوں كے تيروں كے تيروں كے داور تيراندازى

اب رمضان کی سرّہ تاریخ اور جمعہ کامبارک دن تھا۔ طرفین کے لفظر بالکل آمنے سامنے تھے کہ اچانک دو صحابی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم ابھی ابھی مکہ سے آ رہے ہیں۔ قریش ہمیں آنے نہیں دیتے تھے گر ہمارے ذور دینے پر انہوں نے زبردستی ہم سے یہ عمد لیا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ہو کر ان کے خلاف ذیردستی ہم سے یہ عمد لیا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ہو کر ان کے خلاف جنگ نہیں کریں گے "۔ گویہ عمد بالکل قابل پذیر ائی نہ تھا۔ گر آپ نے فرمایا تو پھر تم جاؤ اور اپنے عمد کو بور اکرو۔ ہم اللہ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور اسی کی نصرت پر ہمار ابھروسہ ہے کے

اب صفول کی در ستی شروع ہوئی او رلشکر کفار میدان جنگ کی طرف لے مسلم کتاب الجاد باب الوفا بالعهد

بردھنا شروع ہوا۔ اور یہ وہ موقعہ تھا جبکہ کفار کو مسلمان اپنی اصل تعداد سے کم نظر آتے تھے لے لیکن جب نظر اسلام کی صف بندی ہوگئ تو انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے کھڑے ہونے کی تر تیب الی اعلیٰ رکھی کہ قریش مسلمانوں کی جعیت کو دیکھ کر مرعوب ہوگئے۔ پتانچہ قرآن شریف میں آتا ہے کہ اس وقت قریش کو مسلمان اپنی اصل تعداد سے دگئے نظر آتے تھے اور مسلمانوں کو قریش ان کی اصل تعداد سے کم نظر آتے تھے اور مسلمانوں کو قریش ان کی اصل تعداد سے کم نظر آتے تھے اور مسلمانوں کو قریش ان کی اصل تعداد اور اسلامی لشکر کاول بڑھ گیا۔

اسی اثناء میں قریش کالشکر کچھ گھرایا ہوا تھا۔ انہوں نے جمیر پر مسلمانوں کو اسلامی لشکر کا صحیح اندازہ معلوم کرنے کے لئے بھیجا۔ جمیر پر مسلمانوں کے عدیہ المنظیر عزم اور جلال کود کھے کر پچھ ایسار عب طاری ہوا کہ اس نے لو شخے ہی کماکہ '' جھے کوئی مخفی کمک وغیرہ تو نظر نہیں آتی۔ کہ اس نے لو شخے ہی کماکہ '' جھے کوئی مخفی کمک وغیرہ تو نظر نہیں آتی۔ لیکن اے معشر قریش! میں نے دیکھا ہے کہ مسلمانوں کے لشکر میں گویا او نظیوں کے کجاووں نے اپنے اوپر آدمیوں کو نہیں بلکہ موتوں کو اٹھایا ہوا ہو تھی میر کے یہ الفاظ س کر قریش پر اور بھی گھراہٹ طاری ہوگئی اور وہ متذبذب نظر آنے گئے۔ لیکن فرعون امت ابو جمل بھلا کب باز اور وہ متذبذب نظر آنے گئے۔ لیکن فرعون امت ابو جمل بھلا کب باز آنے والا تھا۔ اس نے فور آ موقعہ کی نزاکت کو محسوس کیا اور عمرو بن حضری کے بھائی عامر بن حضری کو بلا کر کھنے لگا کہ ''عامر! قرایش کے ارادوں سے معلوم ہو تا ہے۔

له این بشام وطبری ته سوره آل عمران دانغال سی طبری واین سعد واین بشام

سيرة سيد الانبياء

له بخاری و<sup>مسل</sup>م

کے ساتھ تھے ابھی آپ کو سائبان میں گئے ہوئے تھو ڈی ہی دیر گذری تھی کہ لفتکر کفار نے عام دھاوا بول دیا۔ اس پر آنخضرت میں تالیہ نے خدا خدا تعدائی کی طرف ہاتھ اٹھا کر ان الفاظ میں دعا کی کہ "اے میرے خدا اپنے وعدوں کو پورا کر۔ اے میرے مالک اگر مسلمانوں کی یہ چھوٹی سی جماعت آج اس میدان کار ذار میں ہلاک ہو گئی تو دنیا میں تیری پر ستش کرنے والاکوئی نہیں رہے گا" لے

دوسری طرف ابوجهل نے یوں دعائی کہ "اے خداوہ فریق جس نے رشتوں کو تو ژر کھاہے اور دین میں ایک بدعت پیدا کی ہے تو آج اسے اس میدان میں تباہ و برباد کر" اور قرآن مجید کے بیان کے مطابق ابوجهل نے اس موقعہ پریااس سے قبل بید دعا بھی کی تھی کہ اے ہمارے رب اگر محمد کالایا ہوا دین سچاہے تو ہم پر آسان سے پھروں کی بارش برسا۔ یا کسی اور در دناک عذاب سے ہمیں تباہ و برباد کر"۔

اب الزائی کا بازار خوب گرم تھا۔ مہاجرین نے وشمن کی صفوں کی صفیں کاٹ کر رکھ دیں۔ انصار کے جوش کا بید عالم تھا کہ حضرت عبدالرحلٰ بن عوف بیان کرتے ہیں کہ عین گھسان کے رن میں جب میں نے اپنے دائیں بائیں نظر ڈالی تو کیاد کھتا ہوں کہ انصار کے دو نوعم نوجوان میرے دائیں بائیں کھڑے ہیں۔ انہیں دیکھ کر میرا دل کچھ بیٹھ ساگیا۔ کیونکہ ایسے معرکوں میں آس باس کے ساتھیوں پر لڑائی کا بہت انحصار ہو تا تھا گریہ دیکھ کر میری جرت کی انتمانہ رہی کہ ایک نوجوان نے

كه تمهارك بمائي كابدله باته سے جاتا نظر آتا ہے"۔ بيان كرعامركى آ تکھوں میں خون اتر آیا اور اس نے عرب کے دستور کے مطابق کپڑے پھاڑ دیئے اور زور زور سے "واعمراہ-واعمراہ" بائے افسوس میرا بھائی بغیرانتام کے رہاجا تاہے" کمہ کر چلانا شروع کر دیا۔ اس کے اس درو انگیز دادیلانے قریش کے سینوں میں عدادت د انقام کے شعلے بلند کر دیے اور وہ فور الزائی کے لئے آمادہ ہو گئے چنانچہ لزائی کے قدیم دستور کے مطابق عتبہ۔شیبہ اور ولیدنے آگے بردھ کر انفرادی لڑائی کے لئے مبارز طلبی کی- ادهرے انسار کے چند نوجوان مقابلہ کے لئے آگے بڑھنے لگے مگر آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک دیا اور فرمایا " تمزه تم اٹھو۔ علی تم اٹھو۔ عبیدہ تم اٹھو "کو طرفین کے نوجوان ایک دو سرے کو اچھی طرح جانتے تھے۔ لیکن پھر بھی عرب کے دستور کے مطابق پہلے روشناس ہوئی۔ پھرعبیدہ "بن مطلب ولید کے مقابل ہو گئے۔ اور حمزہ عتبہ کے اور علی شیبہ کے لم حمزہ اور علی نے توایک دوواروں میں بی حریفوں کا کام تمام کر دیا۔ لیکن عبیدہ اور ولید دونوں ایک دو سرے کی ضربول سے زخمی ہو کر گریڑے۔عبیدہ کی اس حالت کو دیکھ كر حزه" اور على" فورا آگے برھے اور وليد كا خاتمہ كركے عبيدہ كو اٹھاكر كيمي ميں لے آئے مگر حضرت عبيدة اس صدمہ سے جانبرنہ ہوسكے۔ اس انفرادی مقابلہ کے بعد مسلمانوں کو کچھ نصائح فرماکر آنخضرت صلی الله علیه و سلم سائبان میں تشریف لے گئے۔ حضرت ابو بکر بھی آپ

لے ابوراؤر

اور برے جوش سے فرمایا شکاھ ت الگو جُوہ لین "وشنول کے منه بگر گئے "اور ساتھ ہی مسلمانوں کو زور سے پکار کر فرمایا " یکدم حمله کر دو" کے جانباز مسلمانوں کے کانوں میں اپنے محبوب کی آواز کاپڑنا تھاکہ انہوںنے تکبیر کانعرہ بلند کرکے بیکدم ہلہ بول دیا۔ دو سری طرف آپ کا مٹھی بھر کر پھینکنا تھا کہ ایسے زور کی آند ھی چلی کہ کفار کی آنکھیں'منہ اور ناک تمام کے تمام ریت اور کنکروں سے بھر گئے کا آپ نے فرمایا میہ خدائی فرشتوں کی فوج ہے جو ہماری نفرت کو آئی ہے۔ مسلمانوں کے اس فوری دھاوے اور آندھی کے اچانک جھو نکے کے نتیجہ میں قریش کے پاؤں اکھڑ گئے اور ان کے لشکر میں بھاگڑ پڑ گئی اور آن کی آن میں میدان صاف ہوگیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں نے سترقیدی پکڑے اور جب مقولین کی پڑتال کی تومعلوم ہوا کہ بھی تعداد قریش کے مقولین کی بھی تھی۔ جن میں قریباً قریباً تمام رؤساء قریش شامل تھے۔ البتہ ابوجهل کی لاش نظروں سے او جھل تھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادیر عبد الله بن معود تحقیقات کے لئے گئے۔ تھوڑی دیر تلاش کرنے کے بعد معلوم ہواکہ وہ ایک جگہ پڑا جان توڑ رہا ہے۔ عبد اللہ نے پوچھاکیا تو بى ابوجىل ٢٠١٠ خام هُلْ فَوْقُ رُجُل قَتُلْتُمُوهُ- كَاتُم نے مجھ سے بھی کوئی بردا شخص قتل کیا ہے۔ پھر کہنے لگا۔ لَوْ غَیْرُا کُنّار فَتُلَنِي ع كاش ميس كى كمان كالق ع كالنهو يا؟ ك الم طبری و ذر قانی تا طبری تا بخاری تا قریش زراعت کو حقیر پیشه مجمحة تقے اورانل مدینه عموماز راعت کاکام کرتے تھے۔

آہت سے مجھے کہنی مار کر کما کہ چھا وہ ابوجہل کمال ہے جو مکہ میں آنحضرت صلی الله علیه وسلم کود کھ دیا کر تاتھا۔ میں نے خداسے عهد کیا ہوا ہے کہ یا تو اسے قتل کروں گایا خود اس کوشش میں مارا جاؤں گا۔ عبدالرحن بیان کرتے ہیں کہ ابھی میں اس کاجواب ہی دے رہا تھاکہ وو سرے نے بھی آہت ہے ہی سوال کردیا ان کی بیہ جرات دیکھ کرمیں ششدرسارہ گیا۔ گرمیں نے اشارہ کرکے بتادیا کہ وہ ابوجہل ہے۔ میرا اشارہ کرنا تھا۔ کہ وہ دونوں لڑکے باز کی طرح جھیٹے اور دستمن کی صفوں کو چرتے ہوئے آن واحد میں ابوجہل پر ٹوٹ پڑے اور اس تیزی سے وار کیاکہ ابوجہل اپنے ساتھیوں کے دیکھتے دیکھتے زمین پر جاگر آگ غرض کیا مهاجر اور کیا انصار بورے جوش و خروش اور اخلاص کے ساتھ لارہے تھے۔ مگردشمن کی کشت اور اس کے سازوسامان کی زیادتی کچھ پیش نہ جانے رہی تھی۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم برابر دعا کر رہے تھے اور آپ کا اضطراب لخطہ بہ لخطہ بردھتاجا آتھا۔ مگر آخر ایک لمب عرصہ کے بعد آپ سجدہ ہے اٹھے اور کافی عرصہ پیلے کی نازل شدہ خدائی بارت سَيْهُزَمُ الْجَمْعُ وَيُولُّونَ الدُّبُر يَعِي كَفَارِي فَحْ لَو شكست ہو گی اور دشمن بیٹھ پھير كر بھاگ جائيں گے" كو جو اب نے سرے سے آپ کی زبان پر جاری کی گئی تھی۔ او نجی آواز سے ساتے ہوئے سائبان سے باہر نکل آئے۔ باہر آکر آپ نے پہلے توادھرادھر نظر دو ژائی اور پھرریت اور کنگر کی ایک مٹھی اٹھا کر کفار کی طرف چینگی ک له بخاري كتاب المغازي يرسوره انفال روٹی دیتے تھے اور آپ مرف مجوریں کھاکر پڑر ہے تھے "۔
اس لئے ہم کو میہ معلوم کرکے تعجب نہ کرنا چاہئے کہ بعض قیدی
اس نیک سلوک کے اثر کے پنچ مسلمان ہو گئے اور ایسے
لوگوں کو فور آ آزاد کردیا گیا... جو قیدی اسلام نہیں لائے ان پر
بھی اس نیک سلوک کابت اچھا اثر تھا۔"

کو تمام کے تمام قیدی قواعد جنگ کی روسے واجب القتل تھے۔ گر حضرت ابو بکرٹ کی رائے ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہر فخص کے مناسب حال فدیہ ایک ہزار سے چار بڑار درہم تک مقرر کردیا جائے۔ جے وہ اداکر کے آزاد ہو سکتاہے۔ان قیدیوں میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نمایت بی جدرد اور حقیق چیا عباس اور آپ کے داماد ابوالعاص بھی تھے۔ عباس کے متعلق انصار نے عرض کیا کہ یا ر سول الله عباس جار ا بھانجا ہے ہم انہیں بغیر فدیہ کے چھوڑ ديتے ہيں۔ گر آ تخضرت صلى الله عليه وسلم نے فرمايا كه نهيں ایا نیں ہو سکتا۔ عباس کو فدیہ ادا کرنا چاہے۔ عباس کے متعلق میر بھی روایت ہے کہ جب وہ مجد نبوی میں ایک ستون ك ساتھ بندھے ہوئے تھے تو ان كے كرائے كى آواز سے آنخضرت ملينيا كونيند نهيس آتي تقي- انصار كومعلوم هواتو انہوں نے عباس کے بندھن وصلے کر دیے۔ انخضرت النتین کوجب اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا اگر ڈھلے کرنے ہیں

پھراس نے پوچھامیدان کس کے ہاتھ رہاہے؟ عبداللہ نے جواب دیا اللہ اور اس کے رسول کے ہاتھ ۔ بید کھ کرعبداللہ بن مسعود جب اس کا سر کا شخ لگا۔ تو ابو جہل نے کہا کہ میں قوم کا سردار جہوں۔ میرا سراس طربق سے کا ٹنا کہ گردن دو سروں کی نسبت کبی رہے اور بید سمجھا جائے کہ بید سردار کا سرے۔ عبداللہ بن مسعود نے اس کا سرکاٹا اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قد موں میں لاکرڈال دیا۔

اس کے بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تھم سے قریش کے چوہیں رؤساء کو تو ایک گڑھے میں اکٹھا کرکے دفنادیا گیا۔ اور ہاتی تمام کو اپنی اپنی جگہ پر ہی دفن کردیا گیا۔

مسلمان شداء کی دیکھ بھال سے معلوم ہوا کہ صرف چھ مهاجرین اور آٹھ انصار ہیں لیکن یہ نقصان فتح کی خوشی کو مکدر نہیں کر سکتا تھا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان خوشی خوشی مال غنیمت کو جمع کر کے واپس مدینہ تشریف لائے۔

آپ کے تھم کے ماتحت انصار اور مهاجرین نے قیدیوں کے ساتھ جو حس سلوک کیا۔اس کے متعلق سرولیم میور لکھتاہے۔

" محمد التي المرايات كے ماتحت انصار و مهاجرين نے كفار كے قيديوں كے ساتھ بردى محبت اور مهر مانى كاسلوك كيا چنانچه بعض قيديوں كى اپنى شمادت تاريخ ميں ان الفاظ ميں موجود ہے كہ "خدا بھلا كرے مدينہ والوں كا۔ وہ ہم كوسوار كرتے تھے اور آپ بيدل چلتے تھے۔ ہم كوگندم كى كي جوئى

ب وقت انقال كر كئي ا

جوقیدی لکھنا جانے تھے۔ان سے یہ فدیہ کافی سمجھا گیا کہ وہ دس دس الرکوں کو لکھنا سکھا دیں۔ چار ہزار در ہم کی بجائے لکھنا سکھا دینے کو کافی سمجھنا ظاہر کر تاہے کہ آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں علم کی کتنی قدر تھی۔اس کے ساتھ ہی اس میں ان لوگوں پر ایک بہت بردااحسان بھی تقدر تھی۔اس کے ساتھ ہی اس میں ان سے جو خد مت بھی لی جاتی وہ قانو نأاس کی بایت کی معاوضہ کے حقد ار نہیں ہو کتے تھے۔ لیکن انہیں اس کے بایت کی معاوضہ کے حقد ار نہیں ہو سکتے تھے۔ لیکن انہیں اس کے بایت کی معاوضہ کے حقد ار نہیں ہو سکتے تھے۔ لیکن انہیں اس کے بوض میں آزادی دے دی گئی جو سمرا سراحیان تھا۔

اس جنگ میں جو کامیابی مسلمانوں کو ہوئی اس نے قرایش کی ہمت کو تو ژدیا۔ اور ان کی امیدوں پر پانی پھیردیا۔ یمودی اور اردگر دے قبائل بھی اسلام کی طاقت کو محسوس کرنے گئے اور مسلمانوں کار عب قائم ہو گیا۔

مینہ کے مشرکین پر بیراثر ہواکہ وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خارق عادت اور عظیم الثان فتح کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ عبد اللہ بن ابی بن سلول جو قبیلہ خزرج کا ایک متاز اور نامور رکیس تھا۔ بظا ہر مسلمان ہوگیا۔ لیکن دل سے مرتے دم تک مخالف رہا گا

له زر قانی جلد ۲ صفحه ۳۱۵ یا اس موقعه پر "مسئله غلامی" کے متعلق مفصل بحث کے لئے دیکھتے سرت خاتم النہیں حصہ دوم از صفحہ ۱۷۲۳ تا صفحہ ۲۳۷

توسب کے ڈھیلے کرو۔ چنانچہ تمام قیدیوں کے بندھن ڈھیلے کر دیئے گئے۔ ابوالعاص کے فدیہ میں ان کی زوجہ آنخضرت صلی الله عليه وسلم كي صاجزادي زينب في جو ابھي تك كمه ميں تھیں کچھ چزیں بھیجیں جن میں حضرت خدیجہ کاجیز میں دیا ہوا ہار بھی تھا۔ آنخضرت ما المراج نے جب اس ہار کو دیکھا تو آپ کی آنکھیں ڈیڈ ہاگئیں اور آپ نے چثم پر آب ہو کر فرمایا۔اگر تم پند کروتو زینب کا مال اسے واپس کردو۔ صحابہ کو اشارہ کی دير تھي۔ زينب " کا مال فور آواپس کر ديا گيااور آنخضرت صلي الله عليه وسلم في نقذ فديه كے عوض ميں ابوالعاص سے بيہ شرط کی که وه مکه جا کر زینب کو مدینه تججوا دیں اور اس طرح ایک مومن کی روح وار کفرے نجات یا گئی۔ پچھ عرصہ کے بعد ابوالعاص بھی مسلمان ہو کرمدینہ آگئے اور پھرخاوند بیوی اکٹھے

حضرت زینب کی جمرت کے متعلق سے روایت ہے کہ جب وہ مدینہ روانہ ہونے کے لئے نکلیں تو کمہ کے چند قریش نے انہیں والیس لے جانا چاہا۔ جب انہوں نے انکار کیا تو ایک بد بخت نے نمایت وحشیانہ طریق پر ان پر ایک نیزے کاوار کیا۔ جس کے ڈر اور صدمہ کے نتیجہ میں انہیں اسقاط ہو گیا کہ اور بالاً خر اس ضعف اور کمزوری کی وجہ سے اسقاط ہو گیا کہ اور بالاً خر اس ضعف اور کمزوری کی وجہ سے

ابن بشام

باب ہفتم

آنخضرت صلی الله علیه و سلم کی بعض شادیاں۔ قبائل یمود بنو قینقاع اور بنو نضیر کا اخراج۔ جنگ احد۔ واقعہ رجیع اور بئر معونہ۔ غزوہ دومہ الجندل۔ غزوہ بنومصطلق اور واقعہ افک حضرت عائشہ کا رخصتانہ شوال ۱۴جری

گزشتہ صفحات میں میں بیان کیاجا چکاہے کہ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد ایک خوات علیہ وسلم نے حضرت عاکشہ

کے ماتھ نکاح کیا تھا۔ یہ من نبوی کادسواں سال اور شوال کاممینہ تھا لہ اور حضرت عائشہ کی عمر سات سال تھی۔ لا گرچو نکہ ابھی تک آپ رخصتانہ کی عمر کو نہیں پنچی تھیں۔ اس لئے پچھ عرصہ تک بدستور اپنے والدین کے گھر میں ہی مقیم رہیں۔ لیکن اب ہجرت کے دو سرے سال جبکہ ان کے نکاح پر پانچ سال گذر چکے تھے اور ان کی عمریارہ سال کی ہو چکی تھیں۔ حضرت ابو بکر نے آنخضرت مال تھیں جی تھی تھی سے اور بالغ ہو چکی تھیں۔ حضرت ابو بکر نے آنخضرت مال تھی کی خد مت میں حاضر ہو کر رخصتانہ کی تحریک کی۔ جس پر ماہ شوال ۲ ہجری کی خد مت میں حاضر ہو کر رخصتانہ کی تحریک کی۔ جس پر ماہ شوال ۲ ہجری میں حضرت عائشہ اپنے والدین کے گھر سے رخصت ہو کر حرم نبوی میں داخل ہو گئیں۔

### حفرت عائشه كي نضيلت

حفرت عائشہ مدیقہ کو آنخضرت ما اللہ کی دوسری ہویوں کی انبت میہ خصوصیت حاصل ہے کہ آپ باکرہ ہونے کی حالت میں آنخضرت ما خضرت ما ہویاں جو حضور نے کیس آنس باقی تمام ہویاں جو حضور نے کیس یا تو ہوہ تھیں اور ہرایک پخشہ عمر کی تھی۔ ان میں سے بعض کو احسان و مروت کے طور پر نکاح میں لایا گیا۔ بعض کو ان کی قوموں کے ساتھ تعلقات پیدا کرنے کے لئے۔ بعض کو کفراور جاہلیت کی رسوم

ل استیعاب سغید ۲۵ می این شام جلد ۳ ذکراز داج النبی سے حضرت عائشہ کی عمر کے متعلق مفصل بحث کے لئے دیکھئے سیرت خاتم النبیت حصد دوم

کے بہترین کھانے ٹرید کو دو سمرے کھانوں پر حاصل ہے۔ لہ حضرت عائشہ صدیقہ "نے مسلمان خوا تین کی تعلیم و تربیت کاجو مہتم بالثان کام کیاہے 'اس کی نظیر تلاش کرنانا ممکن ہے۔ احادیث نبوی کاایک بہت بڑااور ضروری حصہ آپ ہی کی روایات پر مبنی ہے۔ آپ کے علم و فضل اور تفقہ فی الدین کایہ عالم تھا کہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ آپ کی قابلیت کالوہا انتے تھے اور آپ سے فیض حاصل کرتے تھے۔

## ازواج مطهرات کے ساتھ حسن معاشرت

آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطهرات کے لئے سیرو تفریح کابھی خاص خیال رکھتے تھے۔ چنانچہ ایک دفعہ چند حبثی آپ اور آپ کے صحابہ کرام کو معجد نبوی کے صحن میں نیزہ کے کرتب دکھارہے تھے تو آپ حضرت عائشہ کو سمار ادے کر مکان کی دیوار کے ساتھ اپنی اوٹ میں لے کر کھڑے ہو گئے۔ اور جب تک وہ خود تھک کر ہٹ نہ گئیں آپ وہاں سے نبیں ہے۔ یہ

ایک موقعہ پر آپ نے حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ میں مقابلہ کیا۔ پہلی دفعہ تو حضرت عائشہ آگے نکل گئیں گر ایک عرصہ کے بعد جب دو سرے موقعہ پر آپ ان کے ساتھ دوڑے تو چو نکہ ان کاجسم کسی قدر بھاری ہوگیاتھا۔ اس لئے آپ آگے نکل گئے اور مسکر اتے ہوئے فرمایا۔

> یه بخاری باب فضل عائشه مع بخاری باب حسن معاشرت

تو ڑ کرد کھانے کے لئے اور بعض کو محض اس لئے کہ ان کا کفیل آپ کے سوا کوئی نه بن سکتا تھا گر آنخضرت مانتیار کو اپنی تمام بیویوں کی نسبت حفرت عائشہ صدیقہ" زیادہ محبوب تھیں اس لئے نہیں کہ آپ نوجوان اور حسین تھیں اور نہ محض اس لئے کہ آپ غیر معمولی ذہیں اور فہیم تھیں۔ بلکہ اس لئے کہ روحانی اور جسمانی طہارت کے لحاظ سے حضرت عائشه صدیقته کا مرتبه دو سری تمام بیوبول کی نسبت بلند تھا۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ ایک دفعہ آنخضرت مرابط کی بعض دو سری ازواج مطہرات نے کسی اہلی امرمیں حضرت عائشہ کے متعلق کوئی بات کھی۔ مگر آپ فاموش رہے لیکن جب اصرار کے ساتھ کما گیاتو آپ نے فرمایا کہ "میں تمهاری شکایتوں کو کیا کروں میں توبہ جانتا ہوں کہ جھی کسی ہوی کے لحاف میں مجھ پر میرے خداکی و جی نازل نہیں ہوئی مگر مائشہ سے لحاف میں وہ بیشہ نازل ہوتی ہے۔ کہ اللہ اللہ کیاہی مقدس وہ خاوند تھاجس کی نظر انتخاب کامعیار نقترس وطهارت کے سوااور کچھ نہ تھااور کیاہی مقدس وہ بیوی تھی جس کی پاکیزگی کامعیار اس قدر بلند تھاکہ کلام النی لانے والا فرشتہ بھی اس کے پاس آنے سے نہیں جھجکتا تھا۔ آپ بعض او قات فرماتے تھے کہ سب لوگوں میں عائشہ مجھے محبوب ترین ہے کا ایک دفعہ فرمایا که مردول میں توبت لوگ کامل گذرے ہیں مگرعور تول میں کاملات مت کم ہوئی ہیں۔ پھر آپ نے آسیہ زوجہ فرعون اور فریم بنت عمران کا نام لیا اور پھر فرمایا کہ عائشہ کو عور توں پر وہ فضیلت حاصل ہے جو عرب لـ بخاري باب فضل عائشه ٢ بخاري باب مناقب ابو بكر ﴿ الحرار مرساکہ قرآن مجدیں آتا ہے۔ فَانْکِ حُوا مَاطَابُ لَکُمْ مِسْنُ النِسَاءِ مَشْنی وَ ثُلْثُ وَ رُبِعَ فَإِنْ خِفْتُمْ النِسَاءِ مَشْنی وَ ثُلْثُ وَ رُبِعَ فَإِنْ خِفْتُمْ اللَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً (نساء:٣) یعنی تم نکاح کو ان عور توں سے جو تہیں اچھی معلوم ہوں دو دو تین تین اور چار چار اور اگر تہیں اندیشہ ہوکہ تم انساف قائم نہ رکھ سکو گے تو پھرایک بی اور اگر تہیں اندیشہ ہوکہ تم انساف قائم نہ رکھ سکو گے تو پھرایک بی سے شادی کرو۔

قرآن کریم اور احادیث محیحہ سے معلوم ہو تاہے کہ تعدد ازدواج کی صورت میں مرد سے جمال تک ہو سکے وہ عور توں سے انصاف کابر آؤ کرے۔

بعض لوگ ایک سے زیادہ پویاں کرنے کو ظلم قرار دیتے ہیں۔ لیکن اگر غور کیا جائے تو معلوم ہو گا کہ بیہ خیال انسان کی فطرت اور اس کے طبعی نقاضوں کے بالکل منافی ہے۔ تعدد ازدواج کی حکمتوں اور مصالح کے متعلق اس موقعہ پر مناسب معلوم ہو تا ہے کہ حضرت اقد س مسے موعود علیہ الصلوة والسلام کے بعض ارشادات کو نقل کردیا جائے۔ حضرت اقد س فرماتے ہیں:۔

"فدا کی شریعت ہرایک قتم کاعلاج اپنے اندر رکھتی ہے۔ پس اگر اسلام میں تعدد نکاح کامسکلہ نہ ہو تاتوالی صورت میں کہ جو مردوں کے لئے نکاح ٹانی کے لئے پیش آ جاتی ہے اس شریعت میں ان کاکوئی علاج نہ ہو تا۔ مثلاً اگر عورت دیوانہ ہو جائے یا مجذوم ہو جائے یا بھیشہ کے لئے کسی ایسی بیاری میں گرفتار ہو جائے جو بیکار کردیتی ہے یا کوئی اور الی

ھٰنے ہ بِتِلْكُ الله الله المار گیا۔

بعض خوشی كے او قات میں حضرت عائشہ صدیقہ كی بعض سیلیاں

آپ كے گھر میں پاكیزہ اشعار پڑھنے كے لئے آئیں تو آپ بالكل تعرض نہ

فرماتے۔ بلكہ ایک دفعہ تو حضرت ابو بکر نے اس نظارہ كود كھے كراڑ كيوں كو

پھے تنبیہہ كرناچاہی۔ تو آپ نے منع فرمایا اور كماكہ ابو بكرجانے دویہ عید

کادن ہے۔ لڑكیاں اپنا شغل كرتی ہیں۔

حضرت عائشہ جب چھوٹی عمر کی تھیں۔ ان کی پروں وائی گڑیاں طاق میں رکھی دیکھیں۔ فرمایا۔ عائشہ گڑیوں کے بھی پر ہوتے ہیں؟ اس پر حضرت عائشہ نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ احضرت سلیمان کے گھوڑے کے پروں کاذکر جو آیا ہے۔ آپ مسکر اکر خاموش ہوگئے۔ سب لوگ کسی نہ کسی رنگ میں نہ اق کرتے ہیں گر آپ کی اس قتم کی گفتگو بھی پاکیزگ اور سچائی کی مثل تھی۔

# تعددازدواج اوراس کی حکمتیں

له ابوداؤ دباب السبق

حضرت عائشہ معدیقہ کے ساتھ شادی کرنے کے بعد اب عملاً آپ
کے حرم میں تعدد ازدواج کا آغاز ہو تا ہے۔ اس لئے مناسب معلوم ہو تا
ہے کہ اختصار کے ساتھ اس موقعہ پر اس مسئلہ کے متعلق کچھ بیان کردیا
جائے۔ سوجانناچاہئے کہ شریعت اسلام نے ایک مرد کویہ اجازت دی ہے
کہ وہ ضرورت کے وقت ایک سے لے کرچار عور توں تک شادی کر

اور الرکوں کے تعلقات بہت نازک ہوتے ہیں۔ جب والدین ان کو اپنے

ہوا اور دو سرے کے حوالے کرتے ہیں تو خیال کرو کیا امیدیں ان

کے دلوں میں ہوتی ہیں اور جن کا اندازہ انسان عُاشِرُوْهُنَّ کے دلوں میں ہوتی ہیں اور جن کا اندازہ انسان عُاشِرُوْهُنَّ بِالْمُعْرُوْفِ کے حکم ہے ہی کر سکتا ہے۔ " لا حضرت فاطمہ می کا نکاح ذو الحجہ ۲ ہجری

آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے ہاں حضرت خدیجہ" کے بطن سے جو اولاد پیدا ہوئی تھی۔ حضرت فاطمہ" الزہرہ ان میں سب سے چھوٹی تحمیں - جب ان کی عمر یند رہ سال کی ہوئی تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ا نے یکے بعد دیگرے شادی کے بیغامات بھیج۔ گر آنحفرت مانتہا نے دونول کی درخواستوں کو منظور نہ کیا۔ اس کے بعد ان دونوں بزرگوں نے یہ سمجھ کرکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کاارادہ حضرت علی " کے متعلق معلوم ہو تاہے۔ حضرت علی اے تحریک کی۔ حضرت علی تو پہلے ہی سے خواہشمند تھے۔ گرحیا کی وجہ سے خاموش تھے۔اب ان بزرگوں کی تحریک پر فور ا دربار نبوی میں حاضر ہو کررشتہ کی در خواست پیش کردی۔ آپ نے فرمایا۔ مجھے تو پہلے سے خدائی اثبارہ ہو چکا ہے۔ پھر آپ ان حضرت فاطمه سے يو چھا۔ وہ بوجہ حيا كے خاموش رہيں۔ يہ ايك طرح سے اظہار رضا تھا۔ اس کے بعد آپ نے مهاجرین اور انصار کی ایک جماعت کو جمع کرکے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا نکاح پڑھ دیا۔ جنگ المحكم ٢٨ فروري ١٩٠٢ء مورت پیدا ہوجائے کہ عورت قابل رحم ہو گربیکار ہوجائے۔اور مرد
جھی قابل رحم کہ تجرد پر مبرنہ کر سکے توالی صورت میں مرد کے توئی پر یہ
ظلم ہے کہ اس کو نکاح ٹانی کی اجازت نہ دی جائے۔ در حقیقت خداکی
شریعت نے انمی امور پر نظر کرکے مردوں کے لئے یہ راہ کھلی رکھی ہے
اور مجبوریوں کے وقت عورتوں کے لئے بھی راہ کھلی ہے کہ اگر مرد بے
کار ہوجاوے تو حاکم کے ذریعہ سے خلے کرالیں جو طلاق کے قائم مقام
ہے "۔ لے

چرفرماتے ہیں:-

"عملی طور پرسب بیوبوں کو برابر رکھناچاہے مثلاً پارچات۔ خرج۔
خوراک۔ معاشرت حتی کہ مباشرت میں بھی مساوات برتے ..... ہمیں
جو پچھ خداتعالی سے معلوم ہوا ہے وہ بلا کی رعایت کے بیان کرتے ہیں۔
قرآن کریم کا منشاء زیادہ بیوبوں کی اجازت سے بہ ہے کہ تم کواپنے نفوس
کو تقویل پر قائم رکھنے اور دو سری اغراض مثلاً اولاد صالحہ حاصل کرنے
اور خویش و اقارب کی نگہداشت اور ان کے حقوق کی بجا آوری سے
نواب حاصل ہواور انہیں اغراض کے لحاظ سے اختیار دیا گیا ہے کہ ایک۔
دو۔ تین جیار عور توں تک نکاح کر لولیکن اگر ان میں عدل نہ کر سکو تو پھر
یہ فتی ہوگا اور بجائے ثواب کے عذاب حاصل کردگے کہ ایک گناہ سے
نفرت کی وجہ سے دو سمرے گناہوں پر آمادہ ہوئے۔ دل دکھانا ہوا گناہ ہے

له کشتی نوح صفحه ا

# لڑ کیوں کی پرورش کی تا کیداور

### حفرت فاطمه اس محبت

يرة سيد الانبياء

اس زمانه میں جبکہ بعض قبائل میں لڑ کیوں کی پیدائش کو ایک عیب خیال کیاجا تا تھااور جیساکہ قرآن کریم میں آتاہے اگر کسی شخص کے ہاں لڑی پیدا ہوتی تھی تو اس کاچرہ غم کے مارے سیاہ ہو جا تا تھا۔ اور وہ اپنی قوم سے شرم کے ارے چھپتا پھر تا تھا۔ آنخضرت مانتین نے نمایت تختی کے ساتھ اس ظلم کا انسداد کیا اور سے بات اچھی طرح ذہن نشین کی کہ لڑکیوں کی پرورش خدا تعالیٰ کے نزدیک بہت برے اجر کاموجب ہے۔ چنانچہ معرت عائشہ" سے مروی ہے کہ رسول کریم مالی نے فرمایا۔ جس کو خد الرکیاں دے اور وہ ان کی باحسن وجوہ برورش کرے تو وہ لڑکیاں اس کے اور عذاب دو زخ کے درمیان آ ژبن جا کیں گی۔ ایک مدیث قدی میں ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دو لؤ کیاں پالیں وہ منحص اور میں جنت میں دو ملی ہوئی انگلیوں کی طرح ایک دو سرے کے قریب ہول گے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ آنخضرت ما البراس نے فرمایا جس کو خدانے لڑکی دی اور اس نے اس کو زندہ دفن نہ کیا اور نہ ذلیل سمجما اور نہ اس پر لڑکے کو ترجیح دی۔ وہ بہشت میں داخل ہو گا۔ یہ بھی روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول کریم ما المرابع نے فرمایا۔ کہ جب کوئی شے بازارے لاؤ توواجب ہے کہ اس کی

بدر کے بعد غالباماہ ذو الحجہ ۲ جمری میں رخصانہ کی تجویز ہوئی۔ مہر کی ادائیگی کے متعلق جب آنخضرت مانظام نے حضرت علی سے بوچھاتو انہوں نے کماکہ یا رسول الله میرے یاس تو بچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا بدر کی غنیمت میں سے جو زرہ آپ کو ملی تھی وہ کیا ہوئی ؟عرض کیا۔ یا رسول اللہ اوہ تو ہے۔ فرمایا۔ بن وہی فروخت کر دو۔ چنانچہ وہ زرہ چار سو در ہم میں فروخت ہوئی۔ اور اس میں سے آنخضرت میں نے شادی کے ا خراجات مها كئے۔جو جہيز آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے حضرت فاطمه کو دیا وہ ایک بیلد ار چادر۔ ایک چڑے کا گدیلہ جس کے اندر تھجور کے خنگ ہے بھرے ہوئے تھے اور ایک مشکیزہ تھا کہ اور ایک روایت ہے کہ آنخضرت مانظور نے جیزمیں ایک چکی بھی دی تھی۔ ک رخصتانہ کے بعد آنخضرت مانکہ اس دن ان کے مکان پر تشریف لے گئے اور تھوڑاسایانی منگا کراس پر دعا کی اور پھروہ یانی دولهااور دلهن پر يه الفاظ يرصة بوع جمرً كا- اللهم بَارِ فَ فِيهِمَا وَ بَارِكْ عَلَيْهِمَا وَ بَارِكَ لَهُمَا نَسْلَهُمَا سُ لینی اے میرے اللہ تو ان دونوں کے باہمی تعلقات میں برکت دے اور ان کے ان تعلقات میں برکت دے جو دو سرول کے ساتھ ان کے پیدا ہوں اور ان کی نسل میں برکت دے"۔ پھر آپ گھر تشریف لے

انسائى بحواله تلخيص المضاح كتاب النكاح عراصابه سواصابه

اے بھی ہردت سزادیے کے لئے تیار تھے۔ غزوہ بنو قینقاع۔ اوا خر م جری

له تفيرابن جرير جلد ٢ صفحه ١٦

بديتايا جاچكا يه كه الخضرت صلى الله عليه وسلم جب مدينه تشريف لائے تھے تو اس وقت مدینہ میں یمود کے تین بوے بوے قبائل آباد تھے۔ بنو قینقاع۔ بنو نغیر اور بنو قریند۔ آپ کے ان کے ساتھ امن وامان سے رہنے اور ایک دو سرے کی مدد کرنے کامعابدہ کرلیا تھا۔ شروع شروع میں تو انہوں نے اس معاہدہ کا پاس رکھالیکن جنگ بدر کے بعد مسلمانوں کی برحتی ہوئی طافت کو دیکھ کران کے دلوں میں حسد کی جلن ید اہوئی اور انہوں نے مسلمانوں کے اندر پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی۔ چانچہ روایت ہے کہ ایک جگہ قبلہ اوس اور خزرج کے کچے ملمان آپس میں براور انہ گفتگو کر رہے تھے کہ بعض فتنہ پرواز یمود نے کی عجیب طریق سے جنگ بعاث کی یاد کو تازہ کردیا۔ بس پھر کیا تھامسلمانوں نے ایک دوسرے کے خلاف تلواریں کھینج لیں مر خیر گذری کہ آنخضرت المنظلم برونت پہنچ گئے۔اور انہیں نصیحت فرمائی کہ اب جبکہ حميس خداتعالى نے اسلام كے ذرايعه بھائى بعائى بتاديا ہے۔ حميس كيابوا کہ تم پر جمالت کی روش افتیار کرتے ہو۔ انسار اس نصیحت سے اس قدر متاثر ہوئے کہ ان کی آ محصول سے آنسو جاری ہو گئے اور اپنی اس وکت سے آئب ہو کر ایک دو سرے سے بخلگیر ہو گئے۔ ل

تقتیم کی ابتداء لڑک سے کرد کیونکہ جو کوئی لڑکی کوخوش رکھتا ہے وہ گویا خداتعالی سے ڈر تا ہے اور آتش دوزخ اس پر حرام ہے۔

اس تعلیم کے ساتھ ساتھ آنحضور ساتھ ہے۔ روایت ہے کہ جب بھی بتایا کہ لڑی کس قدر ومنزلت کی مستق ہے۔ روایت ہے کہ جب آپ کے پاس آپ کی صاحبزادی حضرت فاظمہ الزہرا آتیں تو آپ ان کو دکھے کراحر آ اُکھڑے ہوجاتے۔ ان کا ہاتھ پکڑ کربوسہ دیتے اور اپنی جگہ پر بھاتے۔ جب سنر کو تشریف لے جاتے تو سب سے آخر میں ان سے ملتے اور واپس آنے پر سب سے پہلے ان سے ملاقات کرتے آکہ جدائی کا ور واپس آنے پر سب سے پہلے ان سے ملاقات کرتے آکہ جدائی کا عرصہ کم سے کم ہو۔ یہ تھاوہ اسوہ حسنہ جو آنحضرت ساتھیں نے لڑکیوں کے احر ام اور ان کی قدر و منزلت کے قیام کے لئے پیش فرمایا۔

حضرت فاطمہ "اپی ذاتی خوبیوں کی وجہ سے آپ کو بہت عزیز تھیں لیکن باوجود اس محبت اور بیار کے ایک موقعہ پر جبکہ ایک عورت نے چوری کی اور آنخضرت ما آتھی اس کا ہاتھ کا ثنا چاہا۔ بعض لوگ اس کی برادری میں سے سفارش کے لئے آئے تو آپ نے فرمایا لئو سسر قَت فَ اطِمه اُ لَفَ طَعْتُ یَدُ هَ ایعنی اس عورت کا تو بھی سے کوئی خونی رشتہ نہیں ہے۔ اگر میری بیاری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں ہاتھ کا شخیص اس کی بھی رعایت نہ کرتا۔

آنحضور صلی اللہ علیہ و سلم کے ان الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے دل میں اپنی اولاد کے متعلق ناجائز تمایت کرنے کامادہ ہی نہیں تھا بلکہ اگر اپنے کسی بچہ کے متعلق بھی ثابت ہوجائے کہ اس کاقصور ہے تو آپ

ميرة سيد الانبياء

بولے کہ اے محمد مشہور ) تم شاید چند قریش کو قتل کرے مغرور ہو گئے ہو۔ وہ لوگ لڑائی کے فن سے ناواقف تھے۔ اگر ہمازے ساتھ تمهارا مقابلہ ہواتو تہیں پندلگ جائے گا۔ له ناجار آپ محابہ کی ایک جمعیت لے کر بنو تینقاع کے قلعوں کی طرف روانہ ہوئے اور متواتر بند رہ روز تک ان کامحاصرہ کئے رکھا آخر انہوں نے اس شرط پر دروازے کھولے کہ ان کے اموال مسلمانوں کے گران کی جانیں اور اہل و عیال پر مسلمانوں کا کوئی حق نہ ہو گا۔ گو وہ موسوی شریعت کے لحاظ سے واجب القتل تھے۔ یہ گر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمدل طبیعت نے یمی فیصلہ فرمایا کہ مدینہ میں ان کارہنا خطرناک ہے ہے کہیں مدینہ سے باہر چلے جائیں چنانچہ بنو قینقاع کے تمام قبیلے نمایت ہی امن وامان کے ساتھ شام کی طرف چلے گئے اور اس طرح سے مدینہ اس خطرناک عضر سے

## جنت البقيع

اس سال کے آخر میں آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محابہ کے لئے ایک مقبرہ تجویز فرمایا جو جنت البقیع کے نام سے مشہور ہے۔ عموماً جو صحابہ اس میں دفن ہوتے تھے۔ ان کی قبروں کے سرمانے ایک پھر بطور علامت نصب کروا دیا جا تا تھا۔ سب سے پہلے جو محالی اس میں دفن

له خميس جلدام ١٠٤٠ ع استثناء باب ٢٠ آيت ١٢ آس

اس کے علاوہ بھی یہود نے کئی قشم کی شرار تیں کیں لیکن ہرموقعہ پر آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے چٹم یوشی فرمائی اور مسلمانوں کو بھی صبر سے کام لینے کی ہدایت فرماتے رہے۔ گریبود کب باز رہنے والے تھے ان کے دلوں میں تو عداوت اور بغض کا پیج بویا جاچکا تھا۔انہوں نے اپنی شرارتوں میں یماں تک تجاوز کیا کہ ایک مسلمان خاتون جو کہ ایک یمودی دو کاندار سے کچھ سودا خرید رہی تھی۔ اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ شروع کی اور خود د کاندار نے بیہ شرارت کی کہ اس کے تہبند کے نچلے کونے کو اس کی بے خبری کی حالت میں اس کی پیٹھ کے کیڑے سے ٹانک دیا۔ جس کا نتیجہ میہ ہوا کہ جب وہ عورت اٹھی تو ننگی ہو گئی۔اور یہود قبقہہ مار کر ہننے لگ گئے۔ مسلمان عورت نے شرم کے مارے ایک چیخ ماری اور مسلمانوں سے مدد کی خواہاں ہوئی۔ اتفاق سے ایک مسلمان جو کہیں قریب ہی کھڑا تھالیک کرموقعہ پر پہنچااہ راس یہودی د کاندار کو تھو ژی ہی دیریں موت کے گھاٹ ا تار دیا۔ نگر تھا اکیلا۔ جاروں طرف سے یمود اس پر ٹوٹ پڑے اور وہ غیور مسلمان وہیں شہید ہوگیا۔ مسلمانوں کوجب اس واقعہ کاعلم ہوا تو وہ بھی غیرت قومی کیوجہ سے جوق در جوق اس جگہ پنچے اور ایک بلوہ کی صورت پیرا ہو گئی۔ ک آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ نے رؤسائے بنو قینقاع کو سمجھایا کہ تم ان شرار توں سے باز آجاؤ ۔ گردہ بجائے اس کے کہ اظہار افسوس کرتے اور آئندہ کے لئے پرامن رہنے کا عہد کرتے نہایت ہی متمردانہ لہجہ میں

ہوئے ان کانام عثمان بن مطعون تھا۔

# ام كلثوم بنت رسول الله ماليندم كي شادي-

#### ربيع الاول ١٩ هجري

## حضرت حفصه البنت عمرات شادي - شعبان ٣ هجري

جنگ بدر کے بعد حضرت حفقہ کے پہلے خاوند خنیس بن خذافہ بہار ہو کر فوت ہو گئے تھے۔ان کی وفات کے بعد حضرت عمر کو صفعہ کے نکاح کا فکر دامنگیر ہوا۔ حضرت عثمان اور حضرت ابو بکر کی خدمت میں عرض کیا۔ لیکن انہوں نے کوئی جواب نہ دیا اس پر حضرت عمر کو بہت ملال ہوا اور آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ساری

سرگذشت عرض کردی۔ آپ نے حضرت عمر کو تعلی دی اور کچھ عرصہ کے بعد ان کے اعلیٰ درجہ کے اخلاص اور تعلقات بگا نگت کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اس لحاظ ہے بھی کہ اس مصیبت میں ان کے ساتھ ہدر دی ہو جائے گی۔ خود ہی ان کو حفعہ " کے لئے پیغام بھیج دیا۔ حضرت عمر کو اس سے بڑھ کراور کیا چاہئے تھا۔ انہوں نے نمایت خوشی سے اس رشتہ کو قبول فرمایا اور شعبان ۱۳ ہجری میں حضرت حفعہ " آنخضرت کے نکاح میں آ کر حرم نبوی میں داخل ہو گئیں۔اس وقت حضرت حضہ اللہ عربیں سال سے کچھ زیادہ تھی۔شادی کے بعد حضرت ابو بکر انے حضرت عمرے کماکہ شاید آپ کے دل میں میری طرف سے پچھ ملال ہے۔بات یہ ہے کہ مجھے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارادہ سے اطلاع تھی ورنہ میں بخوشی قبول کرلیتا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیوہ عور توں کے ماتھ نکاح کرنے سے پیتہ لگتا ہے کہ آپ کے دل میں مخلص والدین کی قدر اور مخلص خاوندول کی مصیبت زدہ بیواؤں سے کس قدر ہمدر دی تقى درنه اگر كوئى اور فخص ہو تااور اسے وہ يو زيشن حاصل ہوتى جو صحابہ کے در میان آپ کو حاصل تھی۔ تو وہ بھی بیوہ عور توں سے شادی نہ کر تا۔ بلکہ حسین سے حسین کنواری عور تیں تلاش کرکے شادی کر تا۔

## حضرت امام حسن كي ولادت ومضان ١٩ هجري

ر مضان ۳ ہجری میں حضرت علی و حضرت فاطمہ کے ہاں ایک بچہ پید ا ہوا۔ جس کانام آنخضرت مال علیہ نے حسن رکھا۔ بیروہی حسن ہیں جو بعد

## میں حفرت امام حسن کے نام سے مشہور ہوئے۔ آی کابچوں سے بیار

آخضرت منالم کا متعلق احادیث میں آتا ہے کہ آپ بچوں سے ست محبت کیا کرتے تھے اور محابہ کو بھی فرمایا کرتے تھے کہ اُ کررم وا اُوْلادُ كُم - يعنى اے لوگوا اپنے بچوں سے عزت سے پیش آیا کرد چنانچہ حضرت فاطمہ " کے ذکر میں گذر چکا ہے کہ وہ جب اپنے گھر سے آنخضرت ما المناها كر تشريف لا تين توآب كمرے موكر ملتے تھے اور انی جگہ انہیں بٹھاتے تھے اور اپنا تکیہ ان کو دیا کرتے تھے۔ ایبا ہی حضرت فاطمہ کے بچوں کے متعلق بھی صدیث میں آتاہے کہ آپ کوان ہے خاص محبت تھی اور آپ دعاکیا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے ان بچوں سے محبت ہے تو بھی ان سے محبت کر۔اور ان سے محبت کرنے والول سے مجت کرے کی دفعہ ایا ہو تا تھا کہ آپ نماز میں ہوتے توحس آپ سے اپٹ جاتے۔ رکوع میں ہوتے تو آپ کی ٹاگوں میں سے راستہ بنا کرنگل جاتے۔ حضور کی عادت شریف میں سے امرداخل تفاکہ جب حضرت فاطمہ" کے گھر جاتے تو فرماتے کہ میرے بچوں کو لاؤ۔ وہ صاحبزادوں کو لاتیں۔ آپ انہیں سو تھتے۔ پیار کرتے اور سینہ سے لگا لیتے۔اس زمانہ میں چو نکہ بچوں کو پیار کرناا یک عجیب چیز سمجھا جا ٹاتھااور بردی عمر کے لوگ اور خصوصاً سرداران قوم بچوں سے پیار کرنا اپنی شان اور و قار کے خلاف مجمعة تھے۔ اس لئے آنخضرت مانتین کو بھی بچوں کو بیار کرتے

دیکھ کروہ حمران ہو جایا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مخص نے آپ کو اپنے نواسہ کو پیا رکرتے ہوئے دیکھ کرکھا۔ یا رسول اللہ میرے دس لڑکے ہیں مريس نے مجھى انہيں ہار نہيں كيا۔ آپ نے فرمايا كه " تيرے ول سے الله شفقت نكال لے تو ميں كياكر سكتا ہوں "۔ اس فقرہ سے معلوم ہو يا ہے کہ پیار ایک طبعی امرہے جو مخص اپنے بچوں کو پیار نہیں کر ہاوہ صاحب و قار نہیں بلکہ اس کے ول میں سختی پائی جاتی ہے۔ آپ سی توبیہ حالت تھی کہ عبادت اللی کرتے وقت جب کوئی بچہ آپ کی پیٹھ پر سوار ہو جا آتو آپ اس وقت تک سجدہ سے سرنہ اٹھاتے۔جب تک وہ خود بخود نه اتر تابلکه ایک دفعہ تو آپ نے اپنی نواسی امامہ کو گو دمیں لیکر نمازیر ھی۔ جب سجده میں جاتے تواہے اتار کر بٹھادیتے پھراٹھتے تواٹھالیتے۔ آپ سفر میں ہوتے تو اپنے چھوٹے چھوٹے رشتہ دار بچوں کو اپنے ساتھ باری باری سوار کرتے۔ لیکن اس قدر پیار و محبت کے باوجو داصلاح اور تنبیہ کے پہلوکو بھی آپ نے بھی نظرانداز نہیں کیا۔ انہی امام حسن کے متعلق آ تا ہے کہ جبکہ ان کی عمر قریباً تین چار سال کی تھی توایک دفعہ کھیلتے کھیلتے انہوں نے زکو ہ کے تھجوروں کے ڈھیرے ایک تھجوراپنے منہ میں ڈال لی- آپ نے فور ان کے منہ سے نکال کر پھینک دی اور فرمایا کے کے بعنی چھی چھی چھی۔ پھراییا نہ کرنا۔ کیا تو نہیں جانتا۔ کہ صدقہ جارے خاندان کے لئے جائز نہیں۔ اسی طرح ایک دفعہ جب آپ کاربیب ابن الی سلمہ آپ کی گود میں

بیٹھ کر آپ کے ساتھ کھانا کھانے لگا تواس کے ہاتھ برتن کے چاروں

طرف پڑنے گئے۔ آپ نے فرمایا "نچ ہم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرد اور دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ اور برتن میں صرف اپنے آگے سے کھاؤ۔ سارے برتن میں ہاتھ نہ ڈالو"۔

آخضرت سائلین کی عادت تھی کہ بچوں کو ادھرادھر کی باتیں سکھانے کی بجائے ایس باتیں سکھانے تھے جو اچھی اور نصیحت آموز ہوں۔ حضرت امام حسن سے منقول ہے کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں جھے ایک فقرہ یاد کروایا تھاجو ابھی تک جھے یادہ اور وہ یہ کہ دُع مُنا یُریْبُ گ اِلٰی مُنا لا یُریْبُ گ یعنی میں جھوڑ دے وہ بات جو ہری اور شہدوالی ہواور افتیار کروہ بات جو ہری اور شہدوالی ہواور افتیار کروہ بات جو ہری اور شہدوالی ہواور افتیار کروہ بات جو ایک ہو "۔

غرض بچوں کی تربیت 'بچوں سے پیار' ان سے حسن سلوک اور ان کی عزت کرنے میں جو نمونہ آپ نے دکھایا وہ اس قابل ہے کہ ہم میں سے ہرایک اس کی تعلید کرے۔

## جنگ احد شوال ۱۳ مجری

جنگ بدری شکست کوئی الی نہ تھی کہ قریش مکہ کے دلوں سے محوہ و جاتی۔ بقیہ "السیف سرداران قریش نے تشمیں کھائی تھیں کہ جب تک مقولین بدر کا انقام نہ لے لیں گے۔ اس وقت تک چین نہ لیں گے اور اس غرض کے لئے انہوں نے تمام قبائل عرب کا دورہ کیا تھا۔ جس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ عرب کے مشہور مشہور جنگہے قبائل مسلمانوں سے بر سمر پریکار ہو

گئے۔ یہود پہلے ہی ان کے ساتھ سے بس پھر کیا تھا اُلْکُفْرُ مِلَّة وَ اور ساراعرب وَ احِدَةً کے مطابق مضی بحر مسلمان ایک طرف سے اور ساراعرب دو سری طرف تھا۔ جو تجارتی قافلہ شام سے ابو سفیان کی سرداری میں آیا تھا اس کاسارامنافع قریش کے فیصلہ کے مطابق دارالندوہ میں مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری کرنے کے واسطے محفوظ پڑا تھا۔ انہ اب اس دو پے کو تکالا گیا اور بڑے زور شور سے جنگ کی تیاری شروع ہوگئی۔ آنخضرت مالی کیا اور بڑے نور شور سے جنگ کی تیاری شروع ہوگئی۔ آنخضرت مالی اللہ علیہ ساتھ سے فور آ ایک تیزر فار قاصد کے ذریعہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے اس ازادہ سے اطلاع دی۔ چنانچہ مسلمانوں نے بھی تیاری شروع کردی۔

ابوسفیان تین ہزار کا جرار لشکر لے کرجس میں تمام عرب کے چیدہ چیدہ بمادر بھی شامل سے غالبار مضان ۱۳ ہجری میں مکہ سے نکلا۔ علاوہ کافی وشافی سامان حرب کے تین ہزار اونٹ اور دوسو گھوڑ ہے بھی ساتھ تھے۔ اشتعال ائلیز اشعار کا کر قومی غیرت کو اجمار نے والی عور تیں بھی ساتھ تھیں۔ متواتر گیارہ دن کی مسافت طے کرنے کے بعد یہ لشکر جعمرات کے تھیں۔ متواتر گیارہ دن کی مسافت طے کرنے کے بعد یہ لشکر جعمرات کے دوند یہ شال کی طرف تین میل کے فاصلہ پر احد کی بیاڑی کے پاس جاکر ٹھمر گیا۔ اور مدینہ کی چراگاہوں پر قبضہ کرکے اپنے گھوڑ ہے اور اونٹ ان میں چھوڑ دیے۔

آنحضرت صلی الله علیه وسلم کوبھی اپنے مغمروں کے ذریعہ ان تمام

ا أبن سعد

صحابہ نے سوچاکہ ہم سے بڑی غلطی ہوئی۔ آپ کی رائے کے مقابلہ میں ہمیں اپنی رائے پر اصرار نہیں کرنا جائے تھا۔ چنانچہ ایک بیہ سوچ کر انہوں نے آنخضرت مالی کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کی رائے ہی درست ہے۔ ہم مدینہ میں ہی ٹھمر کرمقابلہ کریں گے۔ آپ نے فرمایا۔ خدا کے نبی کی شان سے یہ بعید ہے کہ وہ ہتھیار لگا کر پھر ا تاردے۔ قبل اس کے کہ خدا کوئی فیصلہ کرے" کے چنانچہ شام کے وقت ایک ہزار آدمی کالشکر لے کرجن میں صرف دو گھوڑے اور ایک سو زرہ یوش تھے۔ آپ میند سے نکا۔ چند نے بھی جماد کے شوق میں ساتھ ہو گئے۔ آپ نے بعض کو توواپس کردیا لیکن رافع کے باپ خد ج نے جونکہ رافع کی سفارش کی تھی کہ یہ اچھا تیرانداز ہے اسے ضرور شامل کرلیاجائے۔ آنخضرت مالیکور نے اسے اجازت دے دی۔ اس پر ایک اور بچه سمره بن جندب این باپ کو ساتھ لیکر آنخضرت مراہ اہم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کنے نگاکہ اگر رافع کولیا گیاہے تو مجھے ضرو رلینا چاہئے۔ کیونکہ میں اس سے زیادہ مضبوط ہوں اور اسے کشتی میں پچھاڑ سكتا موں- آنخضرت صلى الله عليه وسلم كو اس بيج كى خواہش پيند آئي اور مسکراتے ہوئے فرمایا۔ اچھارافع اور سمرہ کی کشتی کراؤ۔ ٹاکہ معلوم ہو کہ کون زیادہ مضبوط ہے"۔ چنانچہ مقابلہ ہوااور رافع کو سمرہ نے مل بحرمیں گرا دیا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھاسمرہ تم بھی چلو۔ اس پر اس بچے کا دل خوش ہو گیا اور وہ بھی ساتھ چل بڑا۔ اب له بخاري كماب الاعضام

حالات کی اطلاع ال چکی تھی۔ آپ نے صحابہ کو جمع کر کے فرمایا کہ آج رات میں نے خواب میں ایک گائے دیکھی ہے اور نیز میں نے دیکھاکہ میری ملوار کا سرا ٹوٹ گیاہے کے اور پھریس نے دیکھاکہ وہ گائے ذیح کی جارہی ہے اور میں نے دیکھاکہ میں نے اپنا ہاتھ ایک مضبوط اور محفوظ ذره كاندروالا على محابة فعرض كياكه يارسول الله آپ نے اس خواب کی کیا تعبیر فرمائی ہے۔ فرمایا گائے کے ذریح ہونے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے بعض محابہ اس جنگ میں شہید ہوں گے اور تلوار کا کنارہ ٹوٹنے سے میرے بعض عزیزوں کی شمادت کی طرف اشارہ معلوم ہوتاہے سے یاشاید خود مجھے اس مہم میں کوئی تکلیف پنچے۔اور زرہ کے اندرہاتھ ڈالنے ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مدینہ کے اندر ٹھہر کرہی دشمن کا مقابلہ زیادہ مناسب ہے"۔اس کے بعد آپ نے صحابہ سے مشورہ طلب فرمایا کہ ان حالات میں ہمیں کیا کرنا جائے۔ بعض اکابر صحابے نے آپ کی رائے سے اتفاق کیااور عبداللہ بن ابی بن سلول رئیس المنافقین نے بھی یمی مشورہ دیا کہ دستمن کی طاقت بہت زیادہ ہے ہمیں مدینہ کے اندر رہ کر ہی اس کامقابلہ کرنا چاہئے۔ لیکن اکثر صحابہ اور خصوصاً نوجوانوں نے جنہیں جنگ بدر میں شرکت کاموقعہ نہیں ملاتھا۔ بڑے اصرار سے عرض كياكه يا رسول الله جميس ضرور بابر نكل كرمقابله كرنا جايئ آنخضرت ما المراتب نے ان کے اس جوش کو دیکھ کران کی بات مان لی اور اندرون خانہ جاکر دو ہری زرہ اور خود پنے ہوئے باہر تشریف لے آئے۔ پیچیے لے بخاری حالات احد مع ابن بشام سوابن بشام دشمن ہم پر غالب آگیا ہے تو پھر بھی تم اس جگد سے نہ ہمنا کے اور ایک روایت میں تو یماں تک آتا ہے کہ اگر تم دیکھو کہ پر ندے ہمار اگوشت نوچ رہے ہیں تو پھر بھی تم یماں سے نہ ہمنا۔ حتی کہ تنہیں یماں سے ہٹ آنے کا حکم دیا جائے گا

آنخضرت ما الميهم نے قريش كاجھنڈ اللك كے ہاتھ ميں و مكيه كرمها جرين كاجمنڈ احفرت على كے ہاتھ سے ليكر مععب بن عمير كے سيرد كرديا جو الحلحه کی طرح تعی بن کلاب ہی کے خاندان کے ایک فرد تھے۔عام جنگ ہے پہلے طرفین کے لشکروں میں سے حضرت علی "اور ملحہ علمبردار قریش کا مقابله ہوا۔ حضرت علی "نے دو جارہاتھ میں ہی طلحہ کو کاٹ کرر کھ دیا۔اس کے بعد طلحہ کا بھائی عثان لکا۔ ادھرے حضرت حزہ نکلے اور جاتے ہی اس کاخاتمہ کردیا۔ کفار نے بیہ نظارہ دیکیہ کرعام دھاوا بول دیا۔ مسلمان بھی تکبیر کے نعربے لگاتے ہوئے آگے بڑھے اور دونوں فوجیں آپس میں تحقم گفاہو گئیں۔ نالباسی موقعہ پر آنخضرت ما پھنا نے اپنی تلوار ہاتھ میں لیکر فرمایا۔ "کون ہے جو اسے لیکر اس کاحق ادا کرے۔" یکے بعد و گیرے بہت سے صحابہ نے درخواست کی لیکن آپ نے تلوار ابو د جانہ " انصاری کے سرد کر دی۔ جہنوں نے اس کا خوب حق ادا کیا۔ چنانچہ مشهور انگریز مورخ سرولیم میور لکھتے ہیں۔

"ملمانوں كے خطرناك حملوں كے آگے كى كشكر كے پاؤں الكونے ليكے۔ قريش كے رسالہ نے كئى دفعہ كوشش كى كہ

إ بخارى كتاب المغازي ع بخارى كتاب الجماد

چو نکہ شام ہو چکی تھی اس لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں كوويس درے لگانے كا حكم دے ديا۔ صبح كے وقت جب اسلامي اشكر آ کے برجنے لگاتو عبد اللہ بن الی بن سلول نے کماکہ جو نکہ محمد مالتہ ہم نے میری بات نمیں مانی اور ناتجربہ کار نوجوانوں کے کہنے میں آکر باہر نکل آئے ہیں اس لئے میں ان کے ساتھ ہو کر نہیں اڑ سکتا۔ کیونکہ اس طرح ارنے میں سوائے اس کے کہ ہم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں اور کوئی بتیجہ نہیں نکل سکتا۔ یہ کمہ کرایئے تین سوسیاہیوں کو لیکرواپس مدینه کولوث گیا۔ له اب اسلامی لشکر کی تعداد سات سوره گئی اور بالقابل کفار تین ہزار کی تعداد میں تھے اور پھرسواری اور سامان حرب کے لحاظ سے بھی اسلامی لشکران کے مقابلہ میں کوئی حقیقت نہیں رکھتا تھا۔ عبد اللہ بن ابی کی واپسی کو دیکھ کر بعض مسلمان بھی متزلزل ہونے لگے۔ علی مگرچونکہ دل میں نور ایمان تھا۔ اس لئے پھر سنبھل گئے۔ ڈرے ڈال دیئے۔ فوج کی پشت پر کی طرف بہاڑی میں ایک درہ تھا۔ جمال ہے مملہ ہو سکتا تھااس کی حفاظت کے لئے آپ نے عبداللہ بن جیسر کی سرکردگی میں بچاس تیراندازوں کو متعین فرما دیا۔ اور ان کو تاکید فرمائی کہ خواہ بچھ ہو جائے تم نے اس د رہ کو ہر گز نہیں چھو ڑنا۔ حتی کہ اگر تم دیکھوکہ ہمیں فتح ہو گئی ہے اور دیثمن میدان چھو ژکر بھاگ چکا ہے تو پھر بھی تم اس جگہ کو نہ چھوڑنا۔اور اگر دیکھو کہ ہم مغلوب ہو گئے ہیں اور له ابن بشام وابن سعد لله قرآن شریف سوره آل عمران رکوع ۱۳۳ میں میدان بالکل صاف ہو گیا اور مسلمان مال غنیمت کے جمع کزنے میں مصروف ہو گئے لی

عبداللہ بن جیبر کے ساتھیوں نے جب دیکھاکہ فتح ہو چکی ہے اور مسلمان مال غنيمت جمع كررب تو انهول نے بھى عبدالله سے اجازت طلب کی گرعبداللہ نے آنخضرت مانتیں کاارشادیا دولا کرانہیں رو کا۔ انہوں نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی اور سے کہتے ہوئے نیچے اتر گئے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم كاصرف بيرمطلب تقاكه جب تك يورااطمينان نه ہو جائے درہ خالی نہ چھوڑا جائے اور اب چو نکہ فتح ہو چکی ہے اس لئے جانے میں کوئی حرج نہیں۔ چنانچہ سوائے عبد اللہ بن جبیر اور ان کے چند ساتھیوں کے باقی کوئی نہ رہا۔ خالد بن ولید کی دور بین نگاہوں نے درہ کو خالی دیکھ کر فور احملہ کر دیا۔اور عکرمہ بن ابو جہل بھی اپنے دیتے کو لیکر تیزی سے بہنچ گیا۔ بس پھر کیا تھا یہ دونوں ایک بلائے ناگمانی کی طرح مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ اسلامی فوج میں سخت گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ آ تخضرت مل المراج على المراج على كم المراج على كم المراج على كم جیر بن مطعم (جس کے چیا کو حضرت حمزہ "نے بدر میں تکوار کے گھاٹ ا آراتھا) کے ایک حبثی غلام وحثی نامی نے جس کو خاص طور پر انعام کا وعدہ دیا گیا تھا۔ چھپ کرایک چھوٹے سے نیزہ کے ساتھ حضرت حمزہ ٹر وارکیا۔اس کی ضرب ایس کاری گئی کہ حضرت حمزہ لڑ کھڑا کر گریڑے اور اس حالت میں جان دے دی۔

لے ابن معد

اسلامی فوج کے بائیں طرف عقب سے ہو کر جملہ کریں مگر ہر دفعہ انہیں ان بچاس تیراندازوں کے تیر کھاکر پیچیے ہٹنامڑا۔جو محد ( سالم المرابع ) نے وہاں خاص طور پر متعین کئے ہوئے تھے۔ مسلمانوں کی طرف سے احد کے میدان میں بھی وہی شجاعت اور مردا تکی اور موت و خطرے وہی بے پروائی د کھائی گئی جو بدر کے موقعہ پر انہوں نے دکھائی تھی۔ مکہ کے اشکر کی صفیں بھٹ بھٹ جاتی تھیں جب اپنی خود کے ساتھ سرخ رومال باندھے ہوئے ابود جانہ "ان پر حملہ کر تا تھا اور اس تکوار کے ساتھ جو اسے محمد (میں کی ان دی تھی جاروں طرف کویا موت بھیر تاجا تا تھا۔ حمزہ اپنے سربر شتر مرغ کے بروں کی کلفی لهرا يا ہوا ہر جگہ نماياں نظر آ يا تھا۔ على "اپنے ليے اور سفيد پھریے کے ساتھ 'اور زبیر'اپی شوخ رنگ کی چیکتی ہوئی زرد پڑی کے ساتھ بمادران الید کی طرح جمال بھی جاتے تھے۔ د شمن کے واسطے گویا موت ویریشانی کا سامان اینے ساتھ لے جاتے۔ یہ وہ نظارے تھے جہاں بعد کی اسلامی فتوحات کے ہیرو ربيت يذريوع" ك

غرِض لڑائی ہوئی اور خوب ہوئی۔ قریش کے نو علمبردار کیے بعد ویگرے مارے گئے۔ آخر میں ایک حبشی غلام صواب نے جھنڈ اہاتھ میں لیا۔ جب وہ بھی مارا گیاتو کفار کی فوج میں بھاگڑ پڑگئی اور تھوڑی ہی دیر

له لا نُف آف محرصنۍ ۲۵۱–۲۵۲

كرايك طرف بينه گئے۔ اور تيسراگروه وه تفاجو برابرلژ رہاتھا۔ مگر ثانی الذكر كروه كو بھى جول جول آنخضرت ماليكي كے زنده موجود ہونے كاپت لگتاجا تا تھا فور اوپوانوں کی طرح آپ کے گروجمع ہوتے جاتے تھے لیکن جب قریش کاحملہ اپنی انتائی شدت اختیار کرلیتا تھا۔ تو یہ چند گنتی کے آدمی ادهر دهر دهکیل دیئے جاتے تھے۔ کسی ایسے بی موقعہ پر حفرت سعد بن الی و قاص کے مشرک بھائی عتبہ بن الی و قاص کاایک پھر آپ کے چرہ مبارک پرنگاجس سے آپ کاایک دانت ٹوٹ گیااور ہونٹ بھی زخمی موا له ابھی زیادہ وقت نہیں گذرا تھا کہ ایک اور پھرجو عبد اللہ بن شہاب نے پھینا تھا۔ آپ کی پیشانی پریزااور تھوڑی ہی دریے بعد ابن تمنے نے ایک تیسرا پھراس زورے پھیناکہ اس کی ضرب ہے آپ کی زرہ کی دو کڑیاں آپ کے رخسار مبارک میں چھو گئیں۔

اس وقت نمایت خطرناک لژائی ہو رہی تھی اور بعض او قات توالیا خطرناك حمله بوتاتفاكه آنخضرت ماليلام قريبأ قريبا اكيلے رہ جاتے تھے مگر جو جانار خطرناک سے خطرناک مواقع پر بھی آپ کے ساتھ رہے۔ان مين حضرت ابو بكر" - على" - على" - زبير" - سعد" بن الى و قاص - ابو دجانه" انصاری - سعد "بن معاذ اور ابو ملی" انصاری کے نام خاص طور پر کئے جاتے ہیں۔اس گھسان کے رن میں ایک مسلمان عورت ام ممارہ کے متعلق لکھا ہے کہ وہ تکوار ہاتھ میں لے کر کاٹتی ہوئی عین اس وقت آنحضرت مطالبا کے پاس پنجی۔ جبکہ عبداللہ بن قمنہ آپ پروار کرنے

آنخضرت ملظما كوحفرت حمزه سے اس قدر محبت تھی كہ جب غزوہ طائف کے بعد ان کا قاتل وحثی مسلمان ہو کر آپ کے سامنے آیا تو آپ نے فرہایا کہ وحثی میرے سامنے نہ آیا کرے۔اس وقت وحثی نے اپنے ول میں عمد کیا کہ جس ہاتھ سے میں نے رسول خدا کے چھاکو قتل کیا ہے جب تک ای ہاتھ سے اسلام کے کسی بڑے دشمن کو یہ تنفی نہ کرلوں گا چین نہ لوں گا۔ چنانچہ حضرت ابو بکڑ کے عہد خلافت میں بمامہ کی جنگ میں میلمہ کذاب کو قتل کرکے اپنے عہد کو یوراکیا لے

اس گھسان کے موقعہ یر زخمیوں کی مرہم بٹی اور خبر گیری کرنے کے لئے مسلمان عور توں نے بھی خوب خد مات سرانجام دیں۔

جیما کہ بتایا جا چکا ہے اب لڑائی اپنی انتمائی شدت میں تھی اور مسلمان این بوری قوت کے ساتھ مقابلہ کررہے تھے کہ اجانک قریش کے ایک بمادر سابی عبداللہ بن قمنہ نے مسلمانوں کے علمبردار مععب بن عمیر کو یکے بعد دیگرے تین وار کرکے شہید کردیا۔ جھنڈ اتو کسی دو سرے ملمان نے فورا آگے بوھ کر تھام لیا۔ مگر چونکہ مععب کا ڈیل ڈول آنحضرت مانتان سے ملاجلاتا تھا۔ کفارنے مشہور کردیا کہ ہم نے مجم (ما الترام ) کو قتل کردیا ہے۔ اس خبر کا پھیلنا تھا کہ مسلمانوں کے رہے سے او سان بھی خطاہو گئے۔

روایات میں آتاہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شیادت کی خبر ین کربعض مسلمان تو میدان جنگ ہی ہے بھاگ گئے اور بعض ہمت ہار له بخاري كتاب المغازي حالات احد

ا ابن بشام

ابن قمنہ تو وار کرکے واپس چلاگیا۔ گر حضرت علی اور طلحہ "نے فورا آپ کو اوپر اٹھالیا اور مسلمانوں کو جب علم ہواکہ آنحضرت ما الیہ ہے۔ موجود ہیں تو ان کے پڑ مردہ چرے خوشی سے تمتما اٹھے۔ اب الوائی کا ذور کم ہو چکا تھا اور مسلمان پھراز سرنو درہ پر قابض ہونے کی کوشش کررہ سے ۔ روایت ہے کہ جب آنخضرت ما الیہ درہ ہیں پہنچ گئے تو قریش کے ایک وستہ نے پھر فائد بن ولید کی کمان میں درہ پر حملہ کرنا چاہا۔ گر ایک وستہ نے پھر فائد بن ولید کی کمان میں درہ پر حملہ کرنا چاہا۔ گر اسے واپس کردیا ہے۔

درہ میں بہنچ کرجب ذراسکون ہواتو آنخضرت مانتہور نے حضرت علی ا

ابن سعدوابن بشام يرابن بشام

کی مددے اینے زخم دھوئے۔ اور جو دو کڑیاں آپ کے رخمار مبارک میں چبھ کر رہ گئی تھیں وہ ابو عبیدہ بن الجراح نے بوی مشکل ہے اپنے دانتوں سے تکالیں۔ حتی کہ اس کو شش میں ان کے دو دانت بھی ٹوٹ گئے۔ روایت ہے کہ ایسے وقت میں جبکہ آپ کے زخموں سے خون بہ رہا مَا آپ نے فرمایا۔ کیشف یُفلِحُ قُومٌ خَضَبُوا وَجَهَ نَبِيِّهِمْ بِالدُّمِ وَ هُوَ يَدْعُوهُمْ إلى رَبِّهِمْ لَهُ یعن "کس طرح نجات پائے گی وہ قوم جس نے اپنے نبی کے منہ کواس کے خون سے رنگ دیا۔ اس جرم میں کہ وہ انہیں اللہ کی طرف بلا تاہے۔" اس كے بعد آپ نے تھوڑى در خاموش روكر پر فرمايا۔ الله م اغْفِرْ قُومِيْ فَإِنَّهُمْ لا يَعْلَمُونَ لِ يعِيٰ "اے میرے اللہ تومیری قوم کومعاف کردے۔ کیونکہ ان سے یہ قصور جمالت اورلاعلى ميں ہواہے۔"روایت ہے كه اس وقت بير آیت نازل ہوئی كه لَيْسُ لَلْكُ مِنَ الْآمْرِ شَيْئي - يَعِيٰ عذاب اور عنو كامعامله اللہ کے ہاتھ میں ہے۔اس سے تہیں کوئی سرد کار نہیں۔خداجے چاہے گامعان کرے گااور شے جاہے گاسزادے گا سے

له طبري وابن بشام ع مسلم حالات احد سع بخاري حالات غزوه احد

ا بن ہشام وطبری

کے مقام پر ہمارا تہمار امقابلہ رہا۔ ایک صحابی نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے ماتحت جواب دیا۔ "بہت اچھابیہ وعدہ رہا۔" یہ کمہ کرابوسفیان پیاڑی کے نیجے اتر گیااور پھر جلدی ہی لشکر سمیت کمه کی راه لی۔ اس کو اس طرح واپس جاتے دیکھ کر مسلمان بھی نیخے اتر آئے اور اپنے شمداء کی معشوں کی دیکھ بھال کی معلوم ہوا کہ ستر مسلمان خاک و خون میں لتھڑے پڑے ہیں اور عرب کی و حشیانہ رسم مثلہ کامہیب نظارہ پیش کررہے ہیں۔ حضرت جمزہ جن کااوپر ذکر گذر چکاہے۔ان کی لاش بھی ہی منظر پیش کررہی تھی۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شداء کی اس حالت کو دیکھا تو مثلہ کی فتیج رسم کو ہمیشہ کے لئے اسلام میں ممنوع قرار دے دیا۔ عشوں کی دیکھ بھال کے بعد آپ کے حکم دیا کہ بغیر عنسل دیئے اور بغیر جنازہ پڑھے تمام شمداء کود فن کردو۔ چنانچہ صحابہ ؓنے ایک ایک کپڑے میں دو دوشہیدوں کو ایک ایک قبرمیں اکٹھاد فن کر دیا۔ اس کے بعد آپ مدینہ کو روانہ ہوئے۔ ایک انصاری عورت جو سخت گھبراہٹ کی حالت میں احد کی طرف دو ژی آ رہی تھی راستہ میں چند صحابہ سے ملی تواس نے دریافت کیا کہ آنخضرت مانتہا کاکیا حال ہے؟ صحابہ نے کماتمہار اباب شہید ہوگیا ہے۔وہ عورت بولی کہ میں نے باپ کی نبت نهيں يو جِها- مجھ سير بتاؤ كه أنخضرت صلى الله عليه وسلم كاكيا حال ہے۔انہوںنے کماتمہار ابھائی بھی شہید ہو گیاہے۔اس پر پھراس نے کہا کہ میں نے بھائی کی نسبت بھی سوال نہیں کیا۔ مجھے تو آنخضرت سائلانہ کا حال بتاؤ کہ کیا آپ خیریت ہے ہیں؟ صحابہ نے کہاکہ تمہار اخاو ند بھی شہید

دو سری طرف کفار کی عور تیں مسلمانوں کی لاشوں کی نمایت بے دردانہ طور پر بے حرمتی کررہی تھیں۔ ابوسفیان کی بیوی ہندہ حضرت حزو کا جگر نکال کرچباگئی کے

کے رؤساء نے سلے تو بہت دیر تک آنخضرت مانظور کی تلاش کی لیکن آپ نہ ملے تو ابوسفیان مسلمانوں کے مجمع کے قریب کھڑا ہو کربواا "مسلمانو! كياتم من محمر ( مانتير ) عب؟ أتخضرت مانتير نے فرمايا-خاموش رہو۔ پھراس نے ابو بکر"اور عمر" کی نسبت پوچھا مر پھر بھی آپ نے ملمانوں کو ہی ہدایت کی۔اس دفعہ بھی جب اد حرسے کوئی جواب نہ ملا تو فخريد انداز من بكار كركما أعْلُ هُبُلْ يعني "جل كى ج-" توحيد ك مقابله میں بھلابت کی بلندی آپ کب برداشت کر سکتے تھے۔فور افرمایا۔ "تم اس كاجواب كيول نهيس دية - "صحابه نے عرض كيا- يا رسول الله كياجواب دين؟ فرمايا زور ع كموالله أعْلني و أجُل لعني "باندى اور بزرگى سب الله كے لئے ہے۔" ابوسفيان نے كما كُنا الْعُرِي وَلَاعُرِي لَكُمْ مارے ماتھ عزى (ايكبت كانام) ب اور تمهارے ساتھ عزی نہیں۔ آنحضرت سائنگیا نے صحابہ سے فرمایا کھو ٱللَّهُ مَوْ لأناو لأمَوْ لألَكُمْ يعنى عزى كياچيز إ-"مار عساته ہمار الله مدد گار ہے اور تمہارے ساتھ کوئی مدد گار نہیں "اس کے بعد ابوسفیان نے کما۔ لڑائی ڈول کی طرح ہے جو بھی چڑھتاہے اور بھی گر آ ہے۔ پس بیدون بدر کے دن کابدلہ سمجھواور آئندہ سال انتی آیام میں بدر

ہیں۔ تم انہیں مردہ نہ سمجھا کرد بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس خوشی کی زندگی گذار رہے ہیں لے

#### اسلامي قانون وريثه

اس جنگ میں چونکہ ستر کے قریب صحابہ شہید ہوگئے تھے اور قدیم عرب کے رواج کے مطابق کی متوفی کی نرینہ اولاد نہ ہونے کی صورت میں اس کے جدی اقرباجا کداد پر قابض ہوجاتے تھے اس لئے اس موقعہ پر وراثت کے متعلق سورہ نساء کی آیات نازل ہو کیں۔

#### غزوه حراء الاسد

لے ترندی دابن ماجہ بحوالہ زر قانی

اور بیان کیاجا چکا ہے کہ ابوسفیان اور اس کے ساتھی اسخے ہی کو غنیمت سمجھ کر مکہ کی طرف چل بڑے تھے۔ اب جبکہ چند میل کاسفر طے چکے توریخ میں خیال آیا کہ ہم مکہ جاکرفتح کاکیانشان و کھا ئیں گے۔ نہ ہم نے محمد (مال ہیں اور نہ ان کے مال و متاع پر قابض ہوئے آخر ہم مکہ جاکر کیا ساتھ لائے اور نہ ان کے مال و متاع پر قابض ہوئے آخر ہم مکہ جاکر کیا پیش کریں گے۔ یہ سوچ کر پھر لوٹے۔ آخضرت مال ہی کہ می طرح بیش کریں گے۔ یہ سوچ کر پھر لوٹے۔ آخضرت مال ہی کہ می کسی طرح اطلاع مل گئی۔ آپ نے فور آ مسلمانوں کو تیار ہونے کا حکم دیا اور ساتھ بی فرمایا کہ صرف وہی لوگ نگلیں جو جنگ احد میں شریک ہوئے تھے جنانچہ اگلے ہی دن آٹھ میل کاسفر طے کرکے آپ مراء الاسد پہنچ گئے۔

ہوگیا ہے۔ وہ کئے گئی۔ مجھے فدارا یہ بناؤکہ آنخضرت مراہ کا کیاحال ہے۔ اس پردہ بولے کہ رسول اللہ تو فدا کے فضل سے بخیریت ہیں اور دہ سامنے تشریف لارہے ہیں۔ جب اس نے آنخضرت مراہ کی کی اور کی کھاتو بے افتیار ہو کر بولی کُل مُصِیب ہے ہیں "اگر افتیار ہو کر بولی کُل مُصِیب ہے ہیں" لے آپ زندہ ہیں توسب مصبیں ہے ہیں" لے

ایک نوجوان محالی جابر آپ کے سامنے آئے۔ آپ نے دیکھاکہ ان كاچره اين باپ كى شادت كى وجه سے مغموم ب- فرمايا جابراكياييں تہیں ایک خوشی کی خبر سناؤں۔ جابر نے عرض کیا ہاں یا رسول الله۔ آپ نے فرمایا جب تمهارے والدشهید ہو کرانلد تعالی کے حضور پیش ہوئے۔ تواللہ تعالی نے ان سے بے حجابانہ کلام فرمایا اور فرمایا کہ جو مانگنا چاہے ہوما گو۔ تمہارے باپ نے عرض کیا۔اے اللہ تیری کسی نعت کی کی نہیں ہے لیکن خواہش ہے کہ پھر دنیا میں جاؤں اور تیرے دین کے رستہ میں پھرجان دوں۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہم تیری اس خواہش کو بھی ضرور بورا كردية -ليكن بم عمد كريك بين كداتهم لأيرْجِعُونَ یعنی کوئی مردہ پھرزندہ ہو کراس دنیامیں نہیں آسکتا۔ تنہارے والدنے کہا تو پھرمیرے بھائیوں کو میری حالت سے اطلاع دی جائے آکہ ان کی جماد كى رغبت رقى كرے اس پرية آيت الرى - لا تَفُولُوا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ أَمْوَاتُ بَلْ أَحْيَاءُ وَ لكِنْ لا تَشْعُرُونَ ليني جولوگ فداك رستدين شهيد جوجات ابن ہشام و تاریخ اقمیس گئے۔ قبیلہ اسد اور بنولحیان نے مدینہ پر چھاپہ مارنے کی پوری تیاری کرلی تھی۔ مگر ہردو کے سدیاب کے لئے آپ نے فور آانتظام فرمادیا۔

## واقعه رجيع-صفر ١٩ هجري

بدون مسلمانوں کے لئے بہت خطرہ کے دن تھے ہر طرف سے متوحش خبریں آ رہی تھیں۔ کفار کرسے فریب سے دغااور ظلم سے غرضیکہ جس طرح بھی ہو سکتا تھا۔ مسلمانوں کو ملیامیٹ کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ انہی ایام کاذکرہے کہ قبائل عضل اور قارۃ کے چند آدمی آپ کی خدمت میں عاض ہوسے اور عرض کیا کہ ہمارے قبائل کے لوگ اسلام کی طرف ماکل ہور ہے ہیں آپ مریانی فرما کر چند آدمی ہمیں دین عکمانے کے لئے مارے پاس بھیج دیں کہ آپ نے دس قاریوں کی ایک پارٹی بھیج دی۔ جب بدیارٹی مقام رجع پر پینچی توقبیلہ بنولحیان کے دوسوسواروں نے ان پر حملہ کردیا یہ صحابی فور اساتھ کے ایک ٹیلہ پرچڑھ کرمقابلہ کے لئے تیار ہو گئے۔ آٹھ توان میں سے اڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ لیکن دونے جن کے نام خبیب "بن عدی اور زید بن د شنه تھے۔ کفار کے وعدہ پر اعتماد کر کے اپنے آپ کوان کے حوالے کردیا۔ گرانہوں نے ان کے اترتے ہی بدعمدی کرکے ان کو اپنی تیر کمانوں کی تندیوں سے جکڑ لیا۔ اور اال مکہ کے ہاتھ جاکر چج دیا۔ چنانچہ خیب کو تو حارث بن عام کے لڑکوں نے خرید لیا۔ کیونکہ ان کے باپ کو خبیب "نے جنگ بدر میں قبل کیا تھا اور زيد كوله ابن بشام وابن سعد

ابوسفیان اور اس کے ساتھیوں کو جب آنخضرت ملی ایم کے پہنچنے کی اطلاع ہوئی تو فور آکو چ کا حکم دے دیا۔

### حرمت شراب

## جنگ احد کے بعد قبائل عرب کی جرات

جنگ احد کے بعد قبائل عرب میں اسلام کے خلاف شورش بہت بڑھ گئی اور متعدد قبائل آپ کے ساتھ برسر پیکار ہونے کے لئے تیار ہو ۔ اور متعدد قبائل آپ کے ساتھ برسر پیکار ہونے کے لئے تیار ہو ۔ اور قانی عالات غزوہ احد سے بخاری کتاب التفسیر

مغوان بن عمدنے خریدلیا کے

ميرة سيد الانبياء

دوران قید بی کاواقعہ ہے کہ ایک دن خیب پٹنے اپنی ضرورت کے لئے حارث کی ایک لڑک سے استراما نگا۔اس نے دے تو دیا۔ لیکن ایسا ہوا کہ اس وقت بنت حارث کا ایک خور دسالہ بچہ کھیلا ہوا خیب پٹے پاس آ کیا۔انہوں نے اسے اپنی ران پر بٹھالیا۔ بچے کی مال تو اسے اس حالت بی رکانپ اٹھی اور اس نے سمجھا کہ اب بچے کی خیر نہیں۔ خیب پٹی د کیا کر کانپ اٹھی اور اس نے سمجھا کہ اب بچے کی خیر نہیں۔ خیب پٹی فور اسمجھ کے اور فرمانے لگے " کیا تم یہ خیال کرتی ہو کہ بیں اس بچے کو قرر اسمجھ کے اور فرمانے لگے " کیا تم یہ خیال کرتی ہو کہ بیں اس بچے کو قتل کردو نگا؟ نہیں انشاء اللہ ایسا ہر گزنہیں ہوگا"

حضرت نبیب کے اعلی اخلاق سے وہ عورت اس قدر متاثر تھی کہ وہ بیشہ بعد میں کہا کرتی تھی کہ ایسا چھاقیدی میں نے اپنی ساری عمر میں کوئی نہیں ویکھا۔ پھرجب نبیب کو قتل کرنے کے لئے باہر کھلے میدان میں لے گئے۔ تو آپ نے توجہ اور حضور قلب سے دو رکعت نماز جلد جلد پڑھی اور نمازے فارغ ہو کر فرمایا۔ "میراول تو چاہتا تھا کہ میں نماز کو ذرااور لہا کروں مگراس خیال سے کہ بیدلوگ بیے نہ کہیں کہ میں نے موت کے ڈر سے ایساکیا ہے۔ میں نے جلدی کی ہے۔ اس کے بعد نہیب نے بی شعر سے ایساکیا ہے۔ میں نے جلدی کی ہے۔ اس کے بعد نہیب نے بیہ شعر بڑھتے ہوئے اپنی گردن جھکادی ۔

وَمُا إِنْ أَبَالِيْ حِيْنَ أُقْتَلِ مُشلِمًا عَلَى أَيِّ شِقٍ كَانَ لِللهِ مُصْرُعِي

له ابن بشام و ابن سعد

وَ ذَالِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِنْ يَّشَاء يُبَارِكُ عَلَى الْوَصَالِ شِلْوٍ مُمَتَّع "يعنى جب مِن اسلام كى راه مِن اور مسلمان ہونے كى حالت مِن قل كياجار ہا ہوں تو جھے يہ پرواہ نميں ہے كہ مِن كس پہلوپر قتل ہوكر كروں۔ يہ سب چھ خدا كے لئے ہے اور اگر ميرا خدا چاہے گاتو ميرے جم كے ياره ياره كلاوں يرير كات نازل كرے گا۔"

دو سری طرف زید این د شده پرجب تکوار چلنے لکی تو ابوسفیان نے کمان کیا تم پند نہیں کرتے ہو کہ تم آج جاؤ اور محمد مالی تا میں قتل کئے جا کیوں بین فرن اثر آیا۔ اور فورا غضبتاک ہو کربولے "ابوسفیان تم یہ کیا گئے ہو۔ خدا کی فتم بین تو یہ بھی پند نہیں کر آگ کہ میرے بچنے کے عوض بین رسول اللہ مالی تیا ہے پاؤں بین ایک کائنا بھی میرے بچنے کے عوض بین رسول اللہ مالی تیا ہے بافتیار ہو کربولا "واللہ چھے۔" دوایت ہے کہ ابوسفیان اس وقت بے افتیار ہو کربولا "واللہ بین نے کسی محف کو کسی محف کے ساتھ الی محبت کرتے نہیں ویکھا۔ بین کے اس محب کے اس میں کے ساتھ الی محبت کرتے نہیں ویکھا۔ بین کے اس محب کے اس میں کے ساتھ الی محبت کرتے نہیں ویکھا۔ بین کے اس میں کے ساتھ الی محبت کرتے نہیں ویکھا۔ بین کے اس میں کے ساتھ الی محبت کرتے نہیں ویکھا۔ بین کے اس میں کے ساتھ الی محبت کرتے نہیں ویکھا۔

### واقعه بئر معونه - صفر ۴ هجري

اسی طرح کاایک اور واقعہ بر معونہ کاہے جو مفری جری میں ہوا۔ بنی عامر اور بنی علیم قبیلہ ہوازن میں سے تھے۔ ان کا رئیس ابوبراء آنخضرت مائی کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اگر آپ

له ابن بشام و ابن سعد

سيرة سيد الانبياء

خبر پینی تو آپ کو اس قدر صدمہ ہوا کہ برابر تمیں دن تک ہر روز میج کی نماز کے قیام میں نمایت گریہ وزاری کے ساتھ قبائل اعلیٰ اور ذکو ان اور عصیہ اور بنولجیان کا نام لے لے کرخد انعالیٰ کے حضوریہ دعا کی کہ یا اللی تو ان لوگوں کے ہاتھوں کو روک جو تیرے دین کو مٹانے کیلئے اس بے رحمی اور سنگدلی ہے بے گناہ مسلمانوں کاخون بمارہے ہیں لے

### اخراج بنونضير- ربيج الاول ١٩ هجري

باوجوداس بات کے کہ بونفیر شروع ہی ہے آنحضرت مانتیا کے معاہد تھے۔ انہوں نے قریش کم کے ساتھ برابر سازباز رکمی اور ایک دفعہ تو یماں تک جرأت کی کہ آنخضرت مالی جب اپنے چند محابہ کے ساتھ بنونضیر کی آبادی میں پہنچے توجس دیوار کے ساتھ آپ بیٹھے تھے اس یے ایک براوزنی چرآپ برگرانے کا نہوں نے ممل انظام کرلیا۔ گر یمود کے اس بدارادے سے بذریعہ وحی النی آپ کو اطلاع مل گئی اور آپ وہاں سے اٹھ کر تشریف لے گئے۔ آپ نے ان کی ان کار روائیوں کو دیکھ کر فرمایا۔ کہ چو نکہ بیالوگ اپنی شرار توں میں حدیہ بڑھ گئے ہیں اس لئے اب ان گارینہ میں رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ چنانچہ محمد ین مسلم جب آنخضرت مالیا کاپیام لے کران کے پاس پنچے تو انہوں نے بڑے متمردانہ انداز میں جواب دیا کہ ہم مدینہ چھو ڑنے کے لئے تیار نہیں تمہاری جو مرضی ہو کرلو۔ آنخضرت مانٹائیا صحابہ کی جمعیت لے کر له بخاری ابواب بز معونه روایت ابو هلچه عن انس" میرے ساتھ اپنے چند قاری نجد کی طرف روانہ کریں۔ تو جھے امید ہے کہ نجدی لوگ ضرور آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ آپ نے فرمایا جھے تو اہل نجد سے بداعقادی کی ہو آری ہے۔ گر ابو براء نے بقین ولایا کہ نہیں میں ذمہ وار بنما ہوں۔ ایسا ہرگز نہ ہو گا۔ آپ بے شک اپنے ساتھیوں کو بھیج دینے اور جب وہ بئر معونہ کے مقام پر پنچ تو کیا دیکھتے ہیں کہ قبائل ہو سلیم ' بنو اعلیٰ اور بنوذکوان وغیرہ کاایک خاصہ جر ار لشکر ان پر حملہ کرنے کے لئے تیار کھڑا ہے۔ انہوں نے تمام مبلغین کو ایک ایک کرنے شہید کردیا۔ صرف کعب بن ذید ہیجے۔ جنہیں کفار نے مردہ سمجھ کرچھوڑ دیا تھا گ

البتہ دو قاری عموبین عمیہ ضمیری اور منذر بن محمدی بھی جواس وقت اونٹوں کے چوانے کے لئے ادھراوھر گئے ہوئے تھے نئے گئے۔ لیکن ان دونوں نے جب ڈیرہ کی طرف نظردو ڈائی توکیادیکھتے ہیں کہ پر ندوں کے جعنڈ اڑتے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ فور آٹاڈ گئے کہ معاملہ دگرگوں نظر آتا ہے۔ آپس میں مشورہ کیا۔ ایک نے کہا کہ اب ہمارا دہاں جانا چنداں مفید نہیں ہے۔ ہمیں مدینہ جاکر آنخضرت مرائی کی اطلاع دیئی عیام شمید ہوا ہے وہیں جاکر شمادت کا جام ہو نگا۔ چنانے دہ آگے منازر بن عمود شمید ہوا ہو ہیں جاکر شمادت کا جام ہو نگا۔ چنانچہ دہ آگے مین طرح سے نئی منذر بن عمود شمید ہوگیا گئے دو سراہی قید تو ہوالیکن کی طرح سے نئی کر آنخضرت مائی ہوگیا گئے۔ وہ آگے کو حسن کی طرح سے نئی کر آنخضرت مائی ہوگیا گئے۔ کو حسن کی خرص سے نئی کو حسن کی خرص سے نئی کہ کر آنخضرت مائی ہوگیا گئے۔ وہ سے نئی کر آنخضرت مائی ہوگیا گئے۔ کو خس سے کر آنخضرت مائی ہوگیا کی خد مت میں پہنچ گیا۔ آنخضرت مائی ہوگیا کو جب سے

ا' مل ابن بشام

ی محبت کیا کرتے تھے جیسے حضرت امام حسن سے صدیف میں آتا ہے کہ
بعض او قات نماز کے دور ان میں جب آپ سجدہ میں ہوتے توامام حسین
شآپ پر سوار ہوجاتے اور جب تک وہ خود بخود نہ اتر آتے۔ حضور سجدہ
سے سرنہ اٹھاتے تھے۔ یمی حضرت امام حسین میں جو بزید بن معاویہ کے
زمانہ میں الا ہجری کے ماہ محرم کی دسویں تاریخ کو ایک مظلوم حالت میں
شمید ہو کراپنے مولا حقیق سے جالے اور جن کی شمادت کی یاد میں آج
شمید ہو کراپنے مولا حقیق سے جالے اور جن کی شمادت کی یاد میں آج

## غزوه بدرالموعد- ذو قعده ۴ هجري

جنگ احدیمی ابوسفیان نے وعدہ کیا تھاکہ اسکے سال بدر کے مقام پر پھر ہماری تمہارے ساتھ جنگ ہوگی۔ اس لئے آنخضرت ماڑ تھیں تو ڈیڑھ ہزار کی جمعیت کے ساتھ اسکے سال بدر پر پہنچ گئے۔ گر ابوسفیان کو مقابلہ کی جرات نہیں ہوئی۔

## حضرت ام سلمہ سے شادی شوال مہ ہجری

حضرت ام سلمہ قریش کے ایک معزز گر انے سے تعلق رکمی تھیں۔
ان کے خاوند حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد جو بردے شموار تھے۔ غزوہ
بدر اور غزوہ احد میں شریک ہوئے۔ احد میں زخمی ہوئے جس کی وجہ
سے وفات پائی۔ یہ آپ کے رضاعی بھائی تھے اور ان کے اخلاص کایہ
حال تھا کہ آنخضرت مالی تھا نے ان کے جنازہ میں بجائے چار تجمیروں

بونفیر کے فلاف میدان جنگ میں نکل آئے کہ اور پندرہ روز تک برابر محاصرہ کئے رکھا۔ آخر انہوں نے نگ آگراس شرط پر دروازے کول دیئے کہ ہمیں اپناسازوسامان ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی جائے۔ ہم مدینہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں کے آنخضرت مان نگاؤی کا قومقصدی ان کی شرار توں کا سد باب تھا۔ آپ نے فور آان کی اس شرط کو منظور فرمالیا اور اس طرح سے یہ قبیلہ بھی مدینہ سے نکل گیا سے

#### حضرت زينب البنت خزيمه سے شادي

اسی سال ام المومنین زینب جن کے خاوند حضرت عبد اللہ بن محق جنگ احد میں شہید ہوگئے تھے اور وہ بالکل بے سار اروگئی تھیں۔ آپ نے صلہ رحمی کے طور پر ان سے نکاح کرلیا۔ مگروہ جلد بی انقال کر گئیں۔ حضرت زینب نمایت بی نیک اور پار سابی بی تھیں اور صدقہ و خیرات اور غرباء پروری کی وجہ سے عام طور پر ام المساکین کے نام سے مشہور تھیں سی

### ولادت امام حسين شعبان مه مجري

اس سال اوشعبان میں حضرت علی و حضرت فاطمہ کے ہاں دو سرا بچہ پیدا ہوا' آنخضرت مالی کے اس سے بھی دیسے لیے پیدا ہوا' آنخضرت مالی کی اس سے بھی دیسے لیے لیان ہشام وابن سعد سے غزوہ بنونضیر کاواقعہ تفصیل کیا تھ سور احشر میں بیان ہوا ہے۔ سی زر قانی جلد ۳ حالات زینب بنت فزیمہ

حضرت ام سلمہ اکویہ نسیات بھی حاصل ہے کہ وہ پہلی عورت ہیں جننوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ لے

## غزوه دومة الجندل-ربيع الاول هجري

اب تک جو جنگیں مسلمانوں کو کرنا پڑیں وہ محض دفاع کے طور پر تخیس لیکن مومن کا فرض چو نکہ صرف بیہ نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ ہی کو مصیبت ہے بچائے بلکہ اس کے ذمہ یہ بھی ڈیوٹی لگائی گئی ہے۔ کہ وہ ظالم حصیبت ہے بچائے بلکہ اس کے ذمہ یہ بھی ڈیوٹی لگائی گئی ہے۔ کہ وہ ظالم جب یہ اللہ بھی بھیشہ مظلوم کی المداد کرے۔ اس لئے آنخضرت میں ایک ڈاکوئی کاسفاک جب یہ اطلاع موصول ہوئی کہ دومہ الجندل بیں ایک ڈاکوئی کاسفاک گروہ اکے دکے مسافروں اور چھوٹے چھوٹے قافلوں پر حملہ کر کے انہیں تک کر آاور ان کا مال متاع لوٹ لیتا ہے اور ساتھ ہی یہ خطرہ بھی لاحق ہواکہ کمیں یہ لوگ مذید کارخ کرکے مسلمانوں کے لئے بھی پریشانی کاموجب نہ ہوں کا تو آنخضرت میں تھی ہزار صحابہ کو ساتھ لے کر کے مسلمانوں کی مرحد پر دومہ الجندل کے پر روسولہ دن کی مسافت طے کرکے شام کی سرحد پر دومہ الجندل کے قریب بنچے۔ مگروہاں جاکر معلوم ہوا کہ مسلمانوں کی آمہ کی خبرپاکروہ لوگ اور اور اور منتشر ہوگئے ہیں۔

اس موقعہ پر جمع قرآن اور ترتیب قرآن کے متعلق ایک نمایت ہی مفیداور قیتی نوٹ کے لئے ملاحظہ فرمائیے سیرت خاتم النبین حصہ دوم ص ۳۸۷ تا ۳۹۷ بل ابن سعد

کے و تکبیریں پڑھیں۔اور فرمایا کہ بیہ تو ہزار تکبیر کے مستحق تھے۔ان کی وفات کے بعد جب حضرت ام سلمہ پیوہ رو گئیں تو ان کی ذاتی نیکی اور قابلیت کی وجہ سے حضرت ابو بکرانے انہیں شادی کاپیام بھیجا۔ مرانہوں نے انکار کر دیا۔ انخضرت مالی اللہ نے یہ و کھ کرکہ ان کا خاوند ایک نهایت ہی مخلص صحالی تھااور رہ بھی ایک قابل اور ہوشیار عورت ہیں ان کی دلداری کی خاطرخود نکاح کا پیام بھیجا۔ انہوں نے پہلے تو اپنی عمر کے زیادہ ہو جانے کی وجہ سے عذر کیا۔ گر آخر مان گئیں۔ حضرت ام سلمہ" نهایت قابل معالمه فهم اور ذکی تحییر- آپ پر هنائجی جانتی تحییر-مسلمان عورتوں کی تعلیم و تربیت میں انہوں نے خاص حصہ لیا ہے۔ کتب احادیث میں بہت سی روایات ان سے مردی ہیں۔ انہوں نے غیرمعمولی طور پر لمبی عمریائی اور بزید بن معاوید کے زمانہ میں ۱۸۸ سال کی عمر میں وفات پائی۔ آنخضرت مان کی رائے کو بہت قدر کی نگاہ ہے دیکھا كرتے تھے۔ چنانچہ صلح مديبيے كے موقعہ ير آپ يراهيں كے كہ جب آنخضرت ما المرايل نے سحابہ کو عمرے کا قصد چھو ڈنے ، قربانیاں کرنے اور سرمنڈانے کاارشاد فرمایا تو سحابہ"نے کچھ مامل کیا۔ یہ محسوس کرکے آپ حضرت ام المومنين ام سلمه" كے پاس تشريف لے گئے اور محابہ كے حال كاذكركيا\_ حضرت ام سلمة في كها- آب كسي سے كوئى بات ندكريں - بلكم ا پنا سرمنڈ ائیں اور قرمانی کردیں۔ آپ نے ایساہی کیا۔ یہ ویکھ کر صحابہ نے فور انتمیل کی اور اس بے تابی سے کی کہ معلوم ہو تاتھا۔ سرمنڈانے نہیں بلکہ کٹوانے جارہے ہیں۔

## تزو تا کزینب بنت جش ۵ مجری

حفرت زینب بنت محش آنخضرت ما الملام کی بعد پھی زاد بهن تھیں اور باوجود متی اور پر بیزگار ہونے کے اپنے خاندان کی برائی کا احساس كسى قدران ميں پایا جا تا تھا مگر آنخضرت ملائلانا جو ذاتی خوبی اور تقویٰ و طمارت کو ہی بوائی کامعیار قرار دیتے تھے۔ آپ نے ان کی شادی اپ آ زاد کردہ غلام اور متبنی زید " بن حارثہ کے ساتھ کردی اور گو حضرت زینب نے ہر طرح شرافت سے نبھاؤ کیا۔ مگرزیدنے اپنے طور پر محسوس کیاکہ زین ابوجہ ایک معزز خاندان کی لڑکی ہونے کے اسے پندید گی کی نظرے نہیں دیکھتی۔اس لئے انہوں نے آنخضرت مانتیا کی خدمت میں حاضر ہو کر درخواست کی کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجے کہ میں زینب "کو طلاق دے دوں۔ کیونکہ میرا اور ان کا نبھاؤ مشکل ہے کہ آنخضرت ملی کویہ بات مبعا" ناگوار گذری۔ کیونکہ آپ نے خودیہ شادی کروائی تھی۔ اس لئے آپ نے زید کو نصیحت فرمائی کہ أَمْسِكُ عُلَيْكُ زُوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهُ لِلَّهِ لِعِنَ الْحَالِمِ" ا ایی بیوی کو طلاق نه دو اور تقوی افتیار کرد مگر آسان پر چونکه به بات مقدر ہو چکی تھی۔ کچھ عرسہ کے بعد ناچاتی کے زیادہ بردھ جانے کی وجہ ے زیر نے حضرت زینب کو طلاق دیدی اور آنخضرت مالی کے وحی اللی کے ماتحت انہیں اپنے عقد میں لے لیا۔ چنانچہ چار سودر ہم مهر مقرر ا بخاری کتاب التوحید مع سوره احزاب: ۳۸

ہوا اور حضرت زینب ؓ کے بھائی ابواحمد بن جش نے اس نکاح کے وقت ولی کے فرائنس سرانجام دیۓ کے

ہمارے گئے اس نکاح سے بیہ بات اظہر من الشمس ہو جاتی ہے کہ زید اللہ کے ساتھ نبھاؤ کرنے میں حضرت زینب کا کوئی تصور نہ تھا۔ ورنہ کوئی وجہ نہ تھی کہ ان کے قصور وار ہونے کی صورت میں انہیں خد اتعالیٰ کی طرف سے زید کی بجائے آنخضرت میں اللہ جیسا افضل ترین انسان بطور خاوند مل جاتا۔

ایک فائدہ اس نکاح کا یہ بھی ہوا کہ اہل عرب اپنے متننے کی ہوی سے
نکاح کرنا اپنے حقیق بیٹے کی ہوگ کر حرام سجھتے تتے۔ اب آنخضرت
مائٹ کی کے خود ایسا کرنے سے عرب کی یہ جاہلانہ رسم مسلمانوں میں بھیشہ
میش کے لئے مٹ گئی اور یمی اللہ تعالی کا خشاء تھا۔

## احكام يروه كانزول

اس نکاح کا خاص طور پر اعلان کرنے کے لئے آپ نے دھڑت زینب کا دلیمہ دو سری تمام ہویوں کی نسبت زیادہ و سیج پیانہ پر کیا کا چونکہ ابھی تک پردہ کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے۔ اس لئے صحابہ کرام بے تکلف آئے اور کھانا کھانے کے بعد بھی بعض لوگ کافی دیر تک ادھرادھر کی باتوں میں مشغول ہے۔ جس سے آنخضرت سائنگیدا کا بست سائیمتی وقت ضائع ہوگیا۔ آخر آپ آخد کھڑے ہوئے اور آپ کو بست سائیمتی وقت ضائع ہوگیا۔ آخر آپ آخد کھڑے ہوئے اور آپ کو بست سائیمتی وقت ضائع ہوگیا۔ آخر آپ آخد کھڑے ہوئے اور آپ کو بست سائیمتی وقت ضائع ہوگیا۔ آخر آپ آخد کھڑے ہوئے اور آپ کو بست سائیمتی وقت ضائع ہوگیا۔ آخر آپ آخد کھڑے ہوئے اور آپ کو بست سائیمتی وقت ضائع ہوگیا۔ آخر آپ آخد کھڑے ہوئے اور آپ کو بست سائیمتی وقت ضائع ہوگیا۔ آخر آپ آخد کھڑے ہوئے اور آپ کو بست سائیمتی وقت ضائع ہوگیا۔ آخر آپ آخد کھڑے ہوئے اور آپ کو بست سائیمتی وقت ضائع ہوگیا۔ آخر آپ آخد کھڑے ہوئے اور آپ کو بست سائیمتی وقت ضائع ہوگیا۔ آخر آپ آخد کھڑے کیا ہوئے اور آپ کو بست سائیمتی وقت ضائع ہوگیا۔ آخر آپ آخد کھڑے کیا ہوئے اور آپ کو بست سائیمتی وقت ضائع ہوگیا۔ آخر آپ آخد کو بیان کیا ہے کہ کے اور آپ کو بست سائیمتی وقت ضائع ہوگیا۔ آخر آپ آخد کو بیان کیا ہوئی کے اور آپ کیا ہوئی کے اور آپ کو بیان کا کھڑے کیا ہوئی کے اور آپ کے بھر کیا ہوئی کے اور آپ کو بھر کیا ہوئی کے اور آپ کی بھر کے کائی کیا ہوئی کے اور آپ کو بھر کیا ہوئی کے اور آپ کو بھر کیا ہوئی کا کھڑے کیا ہوئی کے اور آپ کیا ہوئی کیا ہوئی کے دیا ہوئی کیا ہوئی کو بھر کیا ہوئی کو بھر کیا ہوئی کے دیا ہوئی کے دور آپ کو بھر کیا ہوئی کیا ہوئی کے دور آپ کیا ہوئی کے دور آپ کیا ہوئی کے دور آپ کیا ہوئی کیا ہوئی کے دور آپ کیا ہوئی کیا ہوئی کے دور آپ کیا ہوئی کیا ہوئی کے دور آپ کیا ہوئی کے دور آپ کیا ہوئی کے دور آپ کیا ہوئی کیا ہوئی کے دور آپ کیا ہوئی کیا ہوئی کے دور آپ کیا ہوئی کے دور آپ کیا ہوئی کے دور آپ کیا ہوئی ک

اٹھتے دیکھ کر اکثر صحابہ تو آپ کے ساتھ ہی اٹھ کھڑے ہوئے۔ گرتین شخص پھر بھی ہیٹے باتیں کرتے رہے اور ان کو اس بات کا خیال ہی نہ رہا کہ آنخضرت ساتھ ہو کہ اس امرے تکلیف بہنچ رہی ہے اور آپ کا تیمتی وقت ضائع ہو رہا ہے۔

آنخضرت ما النال کے طبیعت میں چو نکہ حیاکا اوہ بہت تھا اس کئے آپ انہیں کچھ نہیں کہ سکتے تھے۔ آخر کافی دیر کے بعد وہ لوگ اٹھے۔ گریہ واقعہ احکام اللی کے نزول کا ایک محرک بن گیا اور پردہ کے متعلق وہ ابتدائی آیات نازل ہو کیں۔ جن سے مسلمان عور توں پر پردہ کی پابندی عاید کی گئے۔ چنانچہ نہ کورہ بالا واقعہ کے بعد سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ فال سے

(۱) - يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُوْمِنِيْنَ يُدَنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ذَالِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلاَيُوْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ٥

ایعن "داے نی اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمان عور توں ہے کمہ دے کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں اور حیس تاکہ وہ پہانی نہ جائیں اور اپنی چادریں اور حیس تاکہ دہ پہانی نہ جائیں اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشے والار حم کرنے والا ہے۔"

اسی طرح سورہ نور میں مردوں اور عور توں دونوں کے لئے قدرے تفصیل کے ساتھ احکام نازل فرمائے۔

تفصیل کے ساتھ احکام نازل فرمائے۔

(۲) ۔ قُلْ لِلْلُم قُرِمِنِیْنَ یَعُضُّوا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَ

يَحْفَظُوا فُرُوْجَهُمْ ذَالِكَ أَزْكِي لَهُمْ إِنَّ اللَّهُ خَبِيْرٌ وَمُا يُصْنَعُونَ ٥ وَ قُلُ لِلْمُوْمِنْتِ يُغْضُضْنُ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظُنَ فُرُوْجَهُنَّ وَ لأيُبدِينَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِحُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوْبِهِنَّ وَلَايُبُدِيْنُ زِيْنَتُهُنَّ اللَّهِ لِبُعُوْلَتِهِنَّ أَوْ أَبَائِهِنَّ أَوْ أَبَاءٍ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَيْنَا لِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَالِهِنَّ أَوْ بُنِيَّ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِينَ أَحُوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِيْنَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرَّجَالِ أو الطِّفُلِ الَّذِيْنَ لَمْ يُظْهَرُوا عَلَى عَوْرْ بِ البِّسَاءِ وَلاينضربْنَ بِأَرْجُلِهِ تَ لِيُعْلَمُ مَا يُخْفِيْنُ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ وَتُوبُوَّا إِلَى اللَّهِ حَمِيْعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٥

یعنی مومنوں سے کمہ دو کہ اپنی آئکھیں نیچی رکھیں اور اپنے فروج کی حفاظت کریں میہ ان کے لئے زیادہ بہترہے۔اللہ خوب واقف ہے۔اس سے جو تم کرتے ہو۔ مومن عور توں کو کھووہ بھی اپنی آئکھیں نیچی رکھیں ناکہ وہ اپنی فروج کو بدی سے محفوظ رکھ سکیں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگروہی جو ظاہر ہو جائے اور چاہئے کہ وہ اپنی او ڈھنیوں کو ڈالیں اپنی ڈینت کو مگراپنے فاوندوں پریا اپنے کریبانوں پر اور نہ ظاہر کریں اپنی ذینت کو مگراپنے فاوندوں پریا اپنے بیٹوں پریا اپنے فاوندوں کے بیٹوں پر۔یا اپنے

نہیں چل سکتالنداکام کرتے وقت اس کے ہاتھ اور پاؤں ضرور ظاہر ہوں کے اس لئے وہ مجبور ہے لیکن ایک عورت شرمیں رہتی ہے۔ امیر گرانے کی ہے۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ جمال تک ہوسکے پر دہ کا التزام كرنــــ

پس حالات کے مطابق گاؤں اور شہوں کایر دہ الگ الگ ہو گااور پھر شهر کی امراء عور توں کا لگ اور غرباء کا لگ۔

باقی رہا ہندوستان کار دو توبہ شرعی پر دو نہیں ہے۔اس سے عورت کی جائز آزادی پر ایک کاری ضرب لگائی گئی ہے۔ اسلامی تعلیم کی روسے عورت اینے مناسب حال پردہ کی رعایت رکھتے ہوئے تمام دینی و دنیوی امورین صد لے عتی ہے۔ ہاں اسے کطے مند پھرنے اور مغربی طریق کے مطابق غیرمحرم مردوں سے الکیلے ملاقات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ احادیث اور تاریخ سے ثابت ہے کہ آخضرت ما اللہ اور محابہ کرام کے زمانہ میں عورتیں علمی مجالس میں شریک ہوتی تھیں۔ دو سرے مردول سے بردہ کی رعایت کے ساتھ مسائل سیستی تھیں ا نهیں سکھاتی تھیں۔وہ قومی کاموں میں مشورہ دیتی تھیں۔وہ سفروں میں مردول کے ساتھ جاتی تھیں۔ وہ سواری کرتی تھیں۔ وہ تفریحی تماشے و يكفتي تنفيس - وه جنگول مين شريك موكر زخميون كي مرجم پئي كرتي تنفيس غرضيكه اسلامي تعليم كي روسے نه توعورت كوبالكل قيدي كي زندگي ير مجبور کیا گیاہے اور نہ اسے مغربی تہذیب کے مطابق بالکل بے حجاب ہی چھو ڑا

بھائیوں پر یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں پر یا اپنی بہنوں کے بیٹوں پر۔یا اپنی عورتوں پر یا این غلاموں اور لونڈیوں پر یا ایسے مردوں پر جو کام کاج کرنے والے ہوں اور جن میں شہوت نہ ہو۔ اور ایسے لڑکوں پر جن کو عورتوں کی پوشیدہ ہاتوں پر آگاہی نہ ہو۔اور نہ ماریں بیراپے اس طرح کہ اپنی زینت کی چھپی ہوئی چیزیں ظاہر کریں۔اے مومنوا سب خدا کی طرف جمك جاؤ آكه كامياب موجاؤ (ليني جوباتيس بتائي گئي بيس به كاميالي کے کر ہیں۔ان پر عمل کرد آکامیاب ہوجاؤ)

ان آیات سے مندرجہ ذیل باتوں کا استناط ہو تاہے۔

اول - عام طور پر قرآن كريم كايد طريق ہے كه جو تھم مردول كو ديا جا آہے۔ عور تیں بھی اس میں شامل ہوتی ہیں مگریہاں عور نوں کو الگ تھم دیا گیاہے جس کی وجہ میرے کہ مید بدی الی ہے جو دونوں جنسوں کے منے سے پیداہوتی ہے۔

ووم- عورتول كے لئے إلاما ظَهرَ مِنْها كالفاظ ميں بيناياك جو جگہ اپنے آپ ظاہر ہوتی ہے وہ جائز ہے۔ان پر حکمت اور جامع الفاظ میں اللہ تعالی نے اعضاء کی شخصیص کو بالکل اڑا دیا ہے۔ یعنی یہ نہیں بتایا کہ فلاں فلاں عضو کا ظاہر ہونا جائز ہے۔ بلکہ عور نوں کو فرما آ ہے کہ جم نے تہیں یروہ کا تھم دیا ہے اور جو حصہ تم مجبور آنہیں ڈھانے سکتیں اس کے کھلار سنے سے تم یر کوئی حرج نہیں لیکن جو حصہ تم ڈھانپ علق ہو۔ اس كايرده تمهيس ضرور كرناچا ہے -اب كي لوايك ديماتي غريب عورت ہے وہ جب تک کاروبار میں اپنے مرد کاہاتھ نہ بٹاوے ان کا گذارہ ہی

# حضرت زينب كي بعض نماياں خوبياں

حضرت زینب کا تقوی و طهارت میں دوبلند مقام تفاکه حضرت عائشہ اللہ معرت عائشہ معرت عائشہ معرت عائشہ معرت کو سے زیادہ نیک عورت بھی نہیں دیکھی ۔ وہ بہت متق ۔ بہت راست گو۔ بہت صلہ رحمی کرنے والی۔ بہت صدقہ و خیرات کرنے والی اور نیکی اور تقرب اللی کے اعمال میں نہایت سرگرم تھیں۔ " لے

صدقہ و خیرات میں بھی آپ نمایاں حیثیت رکھتی تھیں۔ حضرت عائشہ نبی سے روایت ہے کہ ایک دفعہ آنخضرت ما نہوں نے فرمایا اسرَعُ کُنُّ لُکُوْ اَلَٰ اللّٰ اللّ

حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہم نے اس سے ظاہری ہاتھ سمجھ کرایک دوسری سے اپنے ہاتھ تا ہے گر آنخضرت ماٹھیں کی دفات کے بعد جب حضرت زینب کاسب سے پہلے انقال ہوا۔ تو تب جا کرہم پر یہ راز کھلاکہ ہاتھ سے مراد صدقہ د خیرات کاہاتھ تھانہ کہ ظاہری ہاتھ۔

### غزوه بنومصلق-شعبان ۵ هجري

شعبان ۵ جری میں آنخضرت مانظیر کو اطلاع ملی که قبیله بنومصلل اسلم جلد ۲ باب فضل عائشہ عنجاری ومسلم

حضرت مسيح موعود عليه الصافوة والسلام فرمات بين:-آج کل پردہ پر حملے کئے جاتے ہیں لیکن سے لوگ نمیں جانے کہ اسلامی پردہ سے مراد زندان نہیں بلکہ ایک سم کی روک ہے کہ غیر مرداور عورت ایک دو سرے کونہ دیکھ سکے۔ جب پردہ ہو گا نفو کرے بیس گے۔ایک منصف مزاج کمہ سکتا ہے کہ ایسے لوگوں میں جہاں مرد وعورت اکشے بلا تامل او رہے محابامل علیں۔ سیرس کریں۔ کیو تکر جذبات نفس سے اضطرار آ مھوکرنہ کھائیں گے۔ ہمااو قات دیکھنے اور سننے میں آیا ہے کہ الی قومیں غیر مرد اور عورت کے ایک مکان میں تنا رہنے کو حالانکه دروازه بھی بند ہو کوئی عیب نہیں سمجتیں۔ یہ گویا تنذیب ہے۔ انبی نتائج کو روکنے کے لئے شارع اسلام نے وہ باتیں کرنے کے اجازت ہی نہ دی جو کی کی ٹھوکر کا باعث

(۲) - "اسلامی پردہ سے میہ ہرگز مراد نہیں ہے کہ عورت جیل خانہ کی طرح ہند رکھی جائے۔ قرآن شریف کامطلب میہ ہے کہ عور تیں ستر کریں وہ غیر مردوں کو نہ دیکھیں ۔ جن عور توں کو باہر جانے کی ضرورت تدنی امور کے لئے پڑے ان کو گھر سے باہر نکلنامنع نہیں ہے۔ وہ جینک جائیں لیکن نظر کاپردہ ضروری ہے۔ " (ملغو ظات)

مدینہ پر جملہ کرنے کے لئے بڑے زور شور سے تیاری کر رہاہے۔ آپ
نے فورا صحابہ کی ایک کافی جمعیت ساتھ کی اور بڑی تیزر قاری سے
مرسیع کے مقام پر پہنچ کہ جس کے قریب ہی بنو معطلق کا قیام تھاتو آپ
نے فوج کو ڈیرہ ڈالنے کا تھم دیدیا۔ اور بنو معطلق کو کملا بھیجا۔ کہ اگر وہ
اب بھی اسلام کی عداوت سے باز آ جا کیں تو مسلمان واپس لوٹ جا کیں
گے۔ گرانہوں نے بختی سے انکار کیااور جنگ کے لئے تیار ہو گئے گر
جب دونوں فوجیں آ منے سامنے ہو کیں تو تھو ڈے ہی عرصہ کے بعد کفار

جنگ کے اختام کے بعد چندون تک آخضرت ما اللہ نے مریسی مِن قيام فرمايا - مُراس دوران مِن ايك ايباناگوار واقعه بيش آيا - جس سے قریب تھاکہ کزور مسلمانوں میں خانہ جنگی تک نوبت پہنچ جاتی۔واقعہ یوں ہوا کہ حضرت عمر کا ایک نو کر جھجاہ نامی اور انصار کا ایک حلیف سنان نای مریسیع کے مقامی چشمہ بریانی لینے گئے۔ یہ دونوں جابل اور عامی آدی آپس میں جھڑ پڑے اور اپنے اپنے گروہ کو مدد کے لئے پکار اقریب تھا کہ انصار اور مهاجرین میں سے جاہل نوجوان ایک دو سرے پر حملہ آور ہو جاتے گربعض سمجھد اراد رمخلص مهاجرین اورانصارنے پیمیں پڑ کرصلح صفائی کردادی۔ آنخضرت مانظیم کوجب خبر پنجی توحضور کے بھی اسے ایک جالمیت کا مظاہرہ قرار دے کر نارانسکی کا اظہار فرمایا۔ لیکن لد مرسیع ماحل سمندر کے قریب کمد اور مدینہ کے درمیان ایک مقام کا نام ہے۔ یوزر قانی حالات غزوہ مرسمی

رئیس المنافقین عبد اللہ بن ابی بن سلول کو فتنہ پیدا کرنے کاایک موقعہ ہاتھ آگیا۔اس نے انصار کومهاجرین کے خلاف خوب اکسایا اور کہا کہ اگر تم ان مسلمانوں کو بناہ نہ دیتے تو آج ہے دن دیکھنانصیب نہ ہو تا۔ اس بربخت نے يمال تك كماكم لَبْنُ رُجَعْنُا إِلَىٰ الْمَدِينَةِ لَيُخْرُجُنَّ الْأَعُزِّمِنْهَا الْأُذُلِّ لِينِ وَيَكُمُوتُومِينَهُ بَنْ يَحْرُرُت والا هخص ذليل فخص كوبا مر نكال ديتاب يانسيل حضرت عمر جاجتے تھے کہ اس کی گردن اتاروی جائے لیکن آنخضرت مانتیں نے انہیں منع فرمایا۔ عبداللہ بن ابی کے اڑ کے حباب کو جب اس امر کاعلم ہوا تو انہوں نے آخضرت مالطان کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر میرے باپ کے قتل کا حضور نے فیصلہ فرمایا ہے تو مجھے تھم دیں تامیں اینے باب کے قامل کو جالمیت کے جوش کی دجہ سے کوئی نقصان نہ پہنچا سکوں۔ حضور "نے فرایا نہیں جارا ایبا کوئی ارادہ نہیں۔ ہم تمهارے باب سے نرمی اور احسان کامعاملہ کریں گے کل لیکن جب الشکر کو کوچ کا عم ملاتوحباب (جس كانام آخضرت ماليكي في عبد الله ركه دياتها) اين باپ عبدالله بن ابی کارسته روک کر کمژا هو گیااو رکھنے لگا کہ خدا کی قتم میں تہیں واپس نہیں جانے دوں گا۔جب تک تم اقرار نہیں کروگے کہ رسول الله معززين اورتم ذليل مو- عبد الله بن الى كو مجور أبه الفاظ کنے پڑے جس پر اس کے لڑکے عبد اللہ (سابق حباب) نے اس کارستہ وا- اللَّهُمُ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدِ ابن بشام وطبری سے کراونٹ پر رکھ دیا۔ جب میں واپس آئی تو کیاد بھتی ہوں کہ میدان خالی

را ہے۔ میں بہت پریشان ہوئی اور یہ خیال کرکے کہ جب لوگوں کو میرے

پیچیے روجانے کاعلم ہو گاتو ضرور واپس آئیں کے اس جگہ پر بیٹے گئی اور

بیٹے بیٹے قدرے نیند آگئ۔اس کے بعد ایا ہواکہ ایک محالی جس کی

ڈیوٹی ہی ہے تھی کہ وہ افتکر کی گری پڑی چیزوں کی حفاظت کے لئے پیچھے رہتا

تھا۔ میرے پاس سے گذرااور چونکہ اس نے پردہ کے احکام نازل ہونے

ہے پہلے مجھے دیکھا ہوا تھا۔ فور اپھان لیا اور بے اختیار اس کی زبان سے

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رُاجِعُونَ كَ الفاظ نَظِهِ مِن اس كَ اس

آوازے جاگ پڑی اور اٹھتے ہی اپنامند او ڑھنی سے ڈھانک لیا اور خدا

كى فتم اس نے ميرے ساتھ كوئى بات نہيں كى- صرف اونث كولاكر

میرے قریب بٹھادیا اور میں اس پر سوار ہوگئی اور وہ پیچارہ ممار کو تھاہے

ہوئے لککر اسلامی میں پہنچ گیا۔ بس سے وہ قصہ ہے جس پر ہلاک ہو گئے وہ

لوگ جنہوں نے ہلاک ہوناتھااور اس بہتان کا پانی مبانی عبد اللہ بن الی بن

وَعُلَى أَل مُحَمَّدِ-

#### واقعهافك

اس غزوه میں منافقین کی شرارت اور فتنه پردازی کاایک اور خاص واقعہ قابل ذکرہے اور وہ حضرت عائشہ صدیقہ پر تنمت لگائے جانے کا واقعہ ہے جواس سفر کی واپسی میں پیش آیا کے اور سے تھمت اپنی نوعیت کے لحاظ سے بالکل الی تھی جیسی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم اور حضرت را مچند رجی مهاراج کی بیوی حضرت سیتاجی پر بدباطن لوگوں نے لگائی تھی۔ بخاری میں معزت عائشہ" کی طرف سے اس واقعہ کے متعلق مفصل روایت بیان ہوئی ہے مگرجو نکہ یہ مخضر سار سالہ اتنے مفصل بیان کے درج کئے جانے کی مخبائش نہیں رکھتا اس لئے اسے نهایت بی اختصار کے ساتھ بیان کیاجا آہ۔

حفرت عائشة صديقه فرماتي ميس كه اس سفرس والسي پرجب بم مدينه ك قريب پنج توايك دن آنخضرت مانظور نے رات كے وقت كوچ كا عم دے دیا۔ میں سے سن کر حوائج انسانی سے فارغ ہونے کے لئے باہر چلی گئے۔جبواپس آئی تودیکھاکہ میرے گلے کاہار کمیں گرگیاہے پھرواپس جاكراس بإركى تلاش ميس مصروف بوگئي اوراسي تلاش ميس اتني دير بهو گئي که قافله چل پڑا۔ اور چو نکه میں اس زمانہ میں بت دہلی تیلی ہوتی تھی۔ اس لئے میرے ہودہ اٹھانے والوں نے مجھے اندر ہی سمجھ کرہودے کو اٹھا

له بخاري كتاب المغازي

سلول تفا۔ مدينه پننچ كريس الفا قايمار بهو كئي اور متواتر ايك ماه تك بيمار ربى - اس ا ثنامیں اس تهمت کالوگوں میں بہت جرچا ہو گیا۔ مگر ججھے قطعاً کوئی خبر نہیں تھی ہاں اتن بات ضرور ہے کہ آنخضرت مانکھ بہلے کی طرح خندہ پیثانی سے پیش نہیں آتے تھے اور مجھے اس بات سے سخت تکلیف رہتی تھی۔ جب مجھے ایک عورت سے اس قصہ کاعلم ہوا تو میں آنخضرت ما الله سے اجازت لے کر کچھ عرصہ کے لئے اپنے والدین کے

ایک سردار کی بیٹی ہوں۔ فدیہ کی رقم کی ادائیگی میں آپ سے اعانت کی طلب گار ہوئی۔ آپ نے اس خیال سے کہ یہ ایک سردار کی لڑکی ہے شایداس کے تعلق سے اس قبیلہ میں اسلام جلد تھیل جائے۔فدیہ کی رقم ائی طرف سے اداکر کے اس سے شادی کرلی 4 جس کافوری اثر سے ہواکہ صحابہ نے جب دیکھاکہ ان کے آقانے بنومعطلق کی رئیس زادی کو شرف زوجیت بخشاہ توانہوں نے آنخضرت مانظیم کے سرال والوں کو قید ر کھناخلاف شان نبوی سمجھاچنانچہ بنومعطلق کے تمام قیدیوں کوجوایک سو گرانوں بر مشمل تھے یک لخت رہا کر دیا اور جب بنومعطال کو انخضرت میں ہے اس احسان کاعلم ہوا تو وہ بھی مسلمان ہو گئے۔اور اس طرح مانطانہ ہے یہ مبارک خاتون جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی اسپروں کی ر سنگاری کاموجب ہوگئی۔ محابہ کا تمام غلاموں اور لونڈیوں کو آزاد کر دیناصاف ثابت کر تاہے کہ حضرت جو رید کا آزاد ہو کر آنخضرت مانگاری کے حرم میں داخل ہونااس قبیلہ کے لئے عزت افزائی کاموجب سمجھاجا تا تھا۔ چنانچہ اس نے اس کو ایسای محسوس کیا اور آنخضرت مانتہ کے علقه بگوش غلاموں میں داخل ہو کرعملی رنگ میں اس امتنان کا ظهار کیا۔ حفرت عائشہ کتی ہیں کہ "جوریہ" کی برکت سے سینکروں گھرانے آزاد کردیے گئے " کے حفرت جو رہے کے ساتھ شادی کرلینااس امری بین مثال ہے کہ آپ اس امر کو مجھی پند نہیں کرتے تھے کہ دشمن کو له ابن بشام وابوداؤد مله ابن بشام حالات غزوه بنومعطلق - وابوداؤد كتاب العشق وزر قاني جلد ٣ حالات جورييه

گھرچلی گئی اور وہاں جا کر تومیرا ہے حال رہا کہ آنسو تھمنے میں نہ آتے تھے۔ اور نیند حرام ہوری تھی اور میں سجھتی تھی کہ اگر خد اتعالی نے جلد کوئی فیصلہ نہ کیاتو میرا جگر پھٹ کر شکرے مکڑے ہوجائے گا۔ اس اثنامیں ایک دن كاذكر على الخضرت ما المالي مارك كمربيض تف كديكدم آب يروه حالت طاری ہو گئی جو نزول وی کے وقت میں ہوا کرتی تھی اور باوجود مردی کے آپ کے چرے سے پیند کے قطرے ٹیلنے لگ گئے اور تموڑی در کے بعد وہ حالت جاتی رہی اور آپ نے تبہم فرماتے ہوئے میری طرف دیکھااور فرمایا "عائشه" خدانے تمهاری بریت ظاہر فرمادی ہے "۔ جس پر میری امال بے اختیار ہو کربولیس عائشہ اٹھواور رسول اللہ کاشکریہ ادا کرد (میرادل چو نکہ اس وقت خدا کے شکریہ سے لبریز تھا) میں نے کہا میں کیوں آپ کا شکر یہ اوا کروں میں تو صرف اینے رب کی شکر گذار ہوں جس نے میری بریت ظاہر فرمائی ہے۔اس دفت سورہ نور کی وه دس آيات نازل بولي تحيل جو إنَّ الَّذِيْنَ جَاءُ وْ بالإفك سے شروع ہوتی ہیں۔

### حفرت جورية بنت حارث سے شادی

غزدہ بنو مصلق کے کے قیدیوں میں اس قبیلہ کے سردار حارث بن ابی ضرار کی بیٹی جو بر سے بھی تھی اور وہ قیدیوں کی تقسیم کی رو سے ایک انساری صحابی ثابت بن قیس کی سپردگی میں دی گئی تھی۔وہ اپنی آزادی کے لئے آنخضرت ماٹیکیل کی خدمت میں حاضر ہوئی اور سے جتلا کر کہ میں

جنگ احزاب اخراج بنوقريظه -غزوه حديبيه مختلف بادشابول كودعوت اسلام-غزوه خيبر-عمرة القصناءاور جنگ موية جنگ احزاب لعنی غزوه خندق شوال ۵ ججری

اب ہم آنخضرت مانکار کے سوائے کے اس حصہ میں داخل ہوتے ہیں۔ جبکہ عرب کی ساری طاقتوں نے جمع ہو کراسلام کو مثانے کے لئے ایی آخری اور انتمائی کوششوں کو صرف کردیا۔ تفصیل اس اجمال کی بیہ ہے کہ جلاوطن یمود نے جو خيبر كے مقام پر جمع ہو گئے تھے تمام عرب كا دوره كيا- قريش مكه اور قبائل نجد يعنى بوغطفان اور بنوسليم توسيلے بى ملمانوں کے خون کے پیاسے مو رہے تھے۔ بقیہ قبائل کو بھی اپنی

مغلوب کرنے کے بعد ان کے سرداروں کوذلیل کیاجائے۔

اُللَّهُمُّ إِنَّ الْعَيْشَ عِيْشُ الْانِحِرَه فَاغَفِرِ الْاَنْصَارَ وَ الْمُهَاجِرَه لِعِن اے ہمارے مولااصل زندگی توبس آخرت کی زندگی ہے۔ بس تواپ فضل سے ایباسامان کرکہ انصار و مماجرین کو آخرت کی زندگی میں تیری بخشش اور عطائفیب ہو جائے۔

اس شعرک جواب میں بعض محابہ یہ شعر پڑھتے تھے۔

نَحْنُ الَّذِیْنَ بَایعُوْا مُحَمَّدًا
عَلَی الْجِهَادِ مَا بَقِیْنَا اَبَدًا الله عَلَی الْجِهَادِ مَا بَقِیْنَا اَبَدًا الله لیعن "ہم وہ لوگ ہیں جنوں نے محمد کے ہاتھ پریہ عمد کیا ہے کہ ہم بھٹہ جب تک کہ ہماری جان میں جان ہے۔ قدا کے رستہ میں جماد کرتے بھٹہ جب تک کہ ہماری جان میں جان ہے۔ قدا کے رستہ میں جماد کرتے رہیں گے"

ایک صحابی کی روایت ہے کہ جب ہم یہ شعر پڑھ رہے تھے اس قدر بھوک اور پیاس سے ہماری جان شک آئی ہوئی تھی کہ ہم لوگ بھوک سے بالکل بے آب شے۔ خود آنخضرت ما اللہ کایہ حال تھا کہ آپ نے اس کی تکلیف سے بچنے کے لئے پیٹ پر پھر باند ھے ہوئے شے سے اس کی تکلیف سے بچنے کے لئے پیٹ پر پھر باند ھے ہوئے شے سے اس خند ت کے کودتے ایک جگہ ایک شخت پھر آگیا۔ سب بمادر ذور آزمائی کر چے۔ لیکن وہ کی سے نہ ٹوٹا۔ آثر آنخضرت بمادر ذور آزمائی کر چے۔ لیکن وہ کی سے نہ ٹوٹا۔ آثر آنخضرت ما اللہ کانام لیکراس ذور سے اس پھر پر کدال ما تشریف لے گئے اور جاتے ہی اللہ کانام لیکراس ذور سے اس پھر پر کدال اس خزوہ خدرت سے بخاری کانام لیکراس ذور سے اس پھر پر کدال سے بخاری طالت غزوہ خدرت سے بخاری کانام لیکراس ذور سے اس پھر پر کدال سے بخاری طالت غزوہ خدرت سے بخاری کاناب المغازی

ہوشیاری اور عیاری سے مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے پر آمادہ کرلیا۔ چنانچہ جنگ احد کے کوئی دوسال بعد ابوسفیان کی کمان میں کفار کا پہ جرار لفکر جس کی تعداد کم از کم دس ہزار اور زیاہ سے زیادہ چو ہیں ہزار بیان کی جاتی ہے۔ اپنی پوری شان و شوکت اور بڑے کرو فرسے ایک بیل عظیم کی طرح مدینہ براٹر آیا۔

ابھی یہ الشکر مکہ سے نکلائی تھاکہ آنخضرت مالیکی کو بھی بعض خاص ذرائع ہے اس کی اطلاع مل گئے۔ آپ نے فور اصحابہ کو جمع کر کے مشورہ کیا۔ حضرت سلمان فاری نے جو عجمی طریق جنگ سے واقف تھے یہ مثوره دیا که مدینه این قدرتی وسائل گفته در ختون مسلسل چانون اور دیواروں کی وجہ سے تین طرف سے تو محفوظ ہی ہے چو تھی طرف ایک الی گری اور لمی خندق کھودی جائے جو ہمارے اور دستمن کے در میان یکدم حملہ کرنے کی صورت میں ایک کامیاب روک بن جائے۔ آنخضرت ماليكيا نے اس تجويز كو منظور فرماليا كه اور صحابہ كو تحكم دے دیا کہ ہر پند رہ صحابی وس دس ہاتھ کا کلڑا کھود کرسلمان فارسی کے حسب نشاء خندق تیار کریں کے چنانچہ خندق کی کھدائی کاکام شروع ہوا۔ آنخضرت ما فالله نے خود صحابہ کے ساتھ مل کر کام کیا۔ اس وقت صحابہ كى طبائع مين شَكَفتكى قائم ركف كے لئے بااو قات آپ يہ شعريز صند لگ

لے طبری دابن سعد میے بیمتی بحوالہ فتح الباری جلد ہے سیخاری حالات غزوہ خند ق

1 19

خیر کافی ایام کی شانہ روز محنت کے بعدیہ کام پایہ پخیل کو پہنچااور ابھی صحابہ اس کام سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ سارے عرب کے مشر کین اور اہل کتاب کا بے بناہ لشکر اپنی طاقت اور غرور کے نشہ میں مخمور مدینہ کے اردگر دجھاگیا۔

آنخضرت ما المحلی سے بھی صحابہ کو (جن کی تعداد زیادہ سے زیادہ تین براربیان کی جاتی ہے) مختلف دستوں میں تقسیم کرکے تھو ڑے تھو ڑے فاصلہ پر مدینہ کے اردگردان کی ڈیوٹیاں لگادیں۔

ادھرابوسفیان نے یہ چالائی کی کہ یہود کافبیلہ بنو قریطہ جو ابھی
تک آنخضرت میں آئے کے خلاف کی کھلم کھلا سازش میں شریک نہیں
ہوا تھا اس کے پاس رات کے وقت بونضیر کے رئیس حیبی بن اخطب
کو بھیجا بنو قریطہ کے رئیس کعب بن اسد نے پہلے تو حیبی کی
بات سننے سے انکار کردیا۔ لیکن جب اس نے خوب سبزیاغ دکھائے اور
چکنی چڑی یاتوں سے اس پر اسلام کی تابی اور اپنے غلبہ کو بالکل واضح کر
دیا۔ بلکہ یمال تک ان کے ساتھ وعدہ کیا کہ اگر قریش یوں بی چلے گئے تو
مسلمانوں کے خلاف اڑنے کے لئے تیاری کا تھم دے دیا۔ آنخضرت
مسلمانوں کے خلاف اڑنے کے لئے تیاری کا تھم دے دیا۔ آنخضرت
کو شش کی گرانہوں نے نکا ساجو اب دے کرکما کہ "جاؤ محمد (مرائی ہے)
کو شش کی گرانہوں نے نکا ساجو اب دے کرکما کہ "جاؤ محمد (مرائی ہے)
کو شش کی گرانہوں نے نکا ساجو اب دے کرکما کہ "جاؤ محمد (مرائی ہے)

ماری کہ وہ پھر کسی قدر شکتہ ہو گیااور ساتھ ہی اس میں سے ایک شعلہ بلند ہواجس یر آپ نے زور سے اللہ اکبر کانعرہ بلند کیااور فرمایا کہ مجھے مملکت شام کی تنجیاں دی گئی ہیں اور شد اکی تشم اس وقت شام کے سرخ محلات میری آ تھوں کے سامنے ہیں۔ پھر آپ نے دو سری ضرب لگائی۔ جس پر پرایک روشنی نمودار ہوئی۔ آپ نے پرانشد اکبر کمااور فرمایا اس د فعہ مجھے مملکت فارس کی تنجیاں دی گئی ہیں اور مدائن کے سفید محلات مجھے نظر آ رہے ہیں۔ تیسری دفعہ کدال مارنے پر پھرایک شعلہ بلند ہوا اور آپ نے فرمایا۔ اب مجھے یمن کی تنجیاں دی گئی ہیں اور خدا کی تنم صنعاکے دروازے اس وقت میری آنکھوں کے سامنے پھررہے ہیں۔ اس دفعہ وہ پھر بالکل شکتہ ہو کر گر گیا۔ اس کے بعد آپ نے محابہ سے افاطب ہو کر فرمایا کہ جرکیل نے مجھے اطلاع دی ہے کہ میری است ان تمام ممالک بر غالب آئے گی ل منافقین تک جب بر باتیں پنچیں تو انہوں نے مسلمانوں پر پھبتیاں اڑا ئیں اور کہنے لگے کہ ڈر کے مارے تو باہر نہیں نکل سکتے اور بھوک سے یہ حال ہو رہاہے کہ پیٹوں پر پھریاندھے ہوئے ہیں مرخواب دیکھوتو قیصرو کسریٰ کے خزانوں کے آرہے ہیں کا انبی ایام میں ایک مخلص محابی جابر ابن عبد الله نے ایک بکری ذیج کر ك آپ كے لئے اپنے گريس كھاناتيار كروايا۔ ليكن الله تعالى نے آپ ی دعاہے اس کھانے میں مجرانہ طور پر اس قدر برکت ڈالی کہ سیکٹروں احباب کے کمانا کما کینے کے بعد بھی وہ کمانا ختم نہ له احدونسائی و بیعتی بحواله فتح الباری جلد ۲ سی ابن مشام

#### محاصرہ کے وقت مسلمانوں کی تکالیف

محاصرہ کے دوران میں مسانوں کی بیہ حالت تھی کہ بوجہ تعداد کم ہونے کے دن رات کی سخت ڈیوٹی نے ان بے چاروں کو تھکاوٹ کی وجہ سے چکناچور کردیا تھا۔ دو سری طرف بنو قسرینظه کی غداری کی وجہ سے عور توں اور بچوں کی حفاظت کے لئے بھی اندرونی پیرہ کو مضبوط کرنا یژا۔ اوھر کفار کابیہ حال تھا کہ جہاں ذرا کمزور جگہ پاتے جھٹ اکٹھے ہو کر اس پر دھادابول دیتے۔ مسلمان بیجارے دو ڑتے بھاگتے وہاں پہنچتے اور بشكل انهيں پسيا كرتے۔ عمرو بن عبد و دلشكر كفار ميں مشهور بهلوان تھا۔ وہ این پارٹی سے آگے نکل کر انفرادی جنگ کا طالب ہوا۔ ادھر سے حضرت علی فور اس کے مقابلہ کے لئے آگے بوھے۔ آنخضرت مالیکان نے اپنی تکوار انہیں عطافرہائی اور ساتھ ہی دعابھی کی کے تھوڑی دیر كے لئے يہ دونوں جنگجو ايك دوسرے كے آمنے سامنے كھڑے ہوئے۔ عمرواینے گھوڑے کی کونچیں کاٹ کراس عزم کے ساتھ حضرت علی کی طرف بردھاکہ بس میں بھرمیں گرا دیگا۔ چنانچہ آگے بردھ کراس زور ہے تکوار چلائی که وه حضرت علی کی دُهال کو قلم کرتی ہوئی ان کی پیشانی پر لگی اور قدرے زخی بھی کردیا مگراس کے ساتھ ہی حضرت علی نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے ہوئے ایباز بردست وار کیاکہ تلوار اس کے شانے کو قطع كرتى موئى ينج اتر كئ اوروه تزيما مواواصل جنم موا۔

له ابن سعد جلد ۲

اورجارے درمیان کوئی معاہدہ نہیں "۔

غرض اس قبیلہ کے مشرکین کیاتھ لمنے سے مشرکین کالمہ اور بھی بھاری ہو گیااور مسلمان جو پہلے ہی کمزور تھے اور بھی پریشانی میں پڑگئے اور منافقين كا طبقه توبر ملاكن لكاكه ما وَعَدْنَا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ إِلا عُرُورُك يعنى معلوم بوتا عندااوراس كرسول کے وعدے مسلمانوں کی فتح اور کامرانی کے متعلق یوننی جھوٹے تھے۔ لیکن مومنین کااخلاص او ربھی بڑھ گیااو ر کفار کے لشکر کو دیکھ کر کہنے لگے هٰذَا مَا وَعَدُنَا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ صَدَقَ اللَّهُ وَ رُسُولُهُ وَ مَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيْمَانًا وَّ تُسْلِيْمًا لله ليني يوتوسب كجه فدااوراس كرسول كوعدول کے مطابق ہے اور خدااور رسول ضرور سے ہیں۔ پس اس حملہ سے بھی ملمانوں کے ایمان و شلیم میں زیادتی ہی ہوئی۔ گرموقعہ کی نزاکت اور عالات کے خطرناک پہلو کو مد نظرر کھتے ہوئے مومنین کی کیاحالت تھی؟ قرآن یاک نے اس کانقشہ یوں کھیٹھاہے کہ "یاد کرواس موقعہ کوجب کہ وشمن تہمارے اور اور تہمارے نیچے کی طرف سے تم پر ہجوم کرکے آ گیا۔ جبکہ گھبراہث کی وجہ سے تمہاری آنکھیں پھراگئیں اور کلیے منہ کو آنے لگے اور تم (اپنے اپنے رنگ میں) خدا کی نبت طرح طرح کے گمانوں میں پڑ گئے۔وہ وقت مومنوں کے لئے واقعی ایک سخت امتحان کا وقت تما اور مسلمانول برایک نهایت شدید زلزله وارد بوا تما سل لم ورواح ابع عدواح ابع عدواح المعدواح and A

کاصرہ چند دن کی بات ہے اس کے بعدیہ تو چلے جا کیں گے لیکن مسلمان تمہاری خوب خبرلیں گے۔ تم ان سے ریخمال کے طور پر کچھ آدمی اپنے قبضہ میں کرلو۔ چنانچہ وہ اس بات پر آمادہ ہوگئے۔ پھروہ قرایش کے پاس گیا اور انہیں بنو قدر ینظم کے اس ارادہ سے اطلاع دے کر کما کہ تم ریخال مت دینا۔ ان کاار اوہ اچھا نہیں معلوم ہو تا۔ کہیں ایسانہ ہوکہ وہ تم سے غداری کریں اور تمہارے ریخال مسلمانوں کے حوالے کردیں وغیرہ وغیرہ۔

اب اتفاق ایما ہواکہ محاصرہ کے لمبا ہونے کی وجہ سے قریش نے بندو قریظ ہو کہ لما ہیجاکہ ہم لوگ محاصرہ کے لمباہو جانے کی وجہ سے نگ آ رہے ہیں۔ پس تم کل مل کر آؤکہ یکدم اکشے ہو کر مسلمانوں پر حملہ کر دیں۔ بندو قریظ ہو تو پہلے ہی تعیم کی بات سے خبردار ہو چکے شے۔ انہوں نے یہ جو اب دیا کہ کل تو ہمار اسبت کادن ہے۔ اس لئے ہم معذور ہیں اور ویسے بھی جب تک آپ لوگ اس صافت کے طور پر کہ آپ کی طرف سے بعد میں ہمارے ساتھ غداری نہیں ہوگی اسپنے پچھ آدی ہمارے حوالہ نہ کردیں ہم اس حملہ میں تہمارے ساتھ شامل نہیں ہوگئے۔

قریش اور بنو غلغان بنو قریطه کاید جواب من کرجران سے رہ گئے اور کئے گئے کہ واقعی نیم بن مسعود نے بچ کما ہے۔ انہوں نے فور آ جواب دیا کہ ہم بر غمال نہیں دیتے۔ تمهاری مرضی ہے تو آؤورنہ ہم اکیلے مقابلہ کریں گے۔ بنو قریطہ نے کہا کہ واقعی نیم نے ہمیں گراس انفرادی اور جزوی غلبہ کا عام لڑائی پر کوئی اثر نہیں تھا اور محاصرہ کے لمباہونے کی وجہ سے مسلمانوں کی طاقت کرور ہوتی جارہی تھی۔ آخضرت مان اللہ نے ان حالات کو دیکھ کر انصار کے رؤ ساسے مشورہ مانگا کہ ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہئے اور ساتھ ہی فرمایا کہ اگر تم چاہو تو ہم قبیلہ خطفان کو مدینہ کے محاصل میں سے کچھ حصہ دینے کی شرط پر صلح کرلیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ "یا رسول اللہ اگر تو آپ کو اس بارہ میں کوئی وجی ہوئی ہے تو سرتنایم خم ہے۔ لیکن اگر آپ نے ہماری تکلیف کو محسوس کرکے ایسا فرمایا ہے تو پھر ہمارا مشورہ ہیہ کہ ماری تکلیف کو محسوس کرکے ایسا فرمایا ہے تو پھر ہمارا مشورہ ہیہ کہ مسلمان ہو کرکیوں دیں۔ واللہ ہم انہیں تکوار کی دھار کے سوانچھ نہیں دیں۔ واللہ ہم انہیں تکوار کی دھار کے سوانچھ نہیں دیں۔ واللہ ہم انہیں تکوار کی دھار کے سوانچھ نہیں دیں۔ واللہ ہم انہیں تکوار کی دھار کے سوانچھ نہیں دیں۔ ویں گ

یہ وقت مسلمانوں پر ایک سخت مصببت کا وقت تھا اور پہارے غم و گر اور بے چینی کے مارے نار حال ہورہے تھے کہ حسن اتفاق سے ایک شخص تعیم بن مسعود جو قبائل غلفان ہی سے تعلق رکھتا تھا گردل سے مسلمان تھا مدینہ آ نکلا۔ اس نے کمال ہوشیاری سے یمود اور قرایش میں پھوٹ پیدا کردی۔

سب سے پہلے وہ بنو قریظہ کے پاس گیااور نمایت ہی ہمدردی کے رنگ میں انہیں کنے لگاکہ تم نے جس بحروسہ پر مجمد ( ما اللہ ایک ) سے غداری کی ہے یا در کھوایہ قریش تمهارے کچھ کام نہیں آئیں گے۔یہ لے ابن بشام وابن سعد

ٹھیک کھاہے۔ان کی نبیت بخیر نہیں ہے۔

غرض اس طرح نعیم بن مسعود کی حکمت عملی سے کفار کے اشکر میں افتراق و انشقاق کی ایک لردو ڑگئی۔جس کی وجہ سے ان کے لشکر میں ایک تحلیلی چ گئی۔ اور دو سری طرف سے ایبااتفاق ہواکہ ان واقعات کے بعد رات کو نہایت سخت آندھی چلی جن نے کفار کے کیمپ میں ایک خطرناک طوفان بے تمیزی بریا کردیا۔ خیمے اکھڑ گئے۔ ہنڈیاں الٹ گئیں۔ آگیں بچھ گئیں اور ریت اور کنکروں کی بارش نے لوگوں کے کانوں' آ نگھوں اور نتفنوں کو بھردیا۔

اس کانتیجہ بیہ ہوا کہ کفار جو پہلے ہی وہم پرست تھے۔ان منا ظرکو دیکھ كر ايس مرعوب بوئ كه چركوئي طاقت انهيل سنبحال نه سكي-ابوسفیان نے راتوں رات ہی لشکر کو کوچ کا تھم دے دیا اور صبح ہونے سے قبل ہی مدینہ کا افق الشكر كفار كے كردوغبار سے صاف ہو گيا-ملمانوں نے غد اکاشکراد اکیااور اس کی تعریف کے گن گائے۔

## بنوقريظه كااخراج-زوالقعده ٥ جرى

آنخضرت ملطقها ابھی غزوہ خندق سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ کشفا" آپ کو ہتایا گیا کہ جب تک بنو قبریظ یہ کی غداری کا فیصلہ نہ ہو جا تا آپ کو ہتصیار نہیں اتارنے چاہئیں تھے۔ چنانچہ آپ نے فور اصحابہ کو تیاری کا حکم دیا اور انہوں نے جاکر بنو قریظ ہے قلعوں کا محاصرہ کر لیا۔ پہلے تو بی قریند نے تکبراو رغرور کااظمار کیا۔ لیکن محاصرہ کی تختی اور

طوالت سے نک آ گئے تو کعب بن اسدر کیس بنو قریط من قوم کو بلاكركهاكه يا توجميل مسلمان هوجانا جائج اورياعور تون اوربچوں كو قتل كر کے تلواریں سونت کر میدان جنگ میں نکل پرنا چاہے۔ یا پھر تیسری تجویزیہ ہے کہ آج سبت کی رات ہے۔ مسلمان اینے آپ کو ہاری طرف سے امن میں سمجھتے ہوں گے۔ ہم قلعہ سے نکل کران پر شبخون مارتے ہیں۔ کعب بن اسد کی بات س کربنو قریظ مے کماکہ پہلی تجویز تو قابل قبول ہی نہیں ہے اور دو سری کو بھی ہم نہیں مانتے۔ کیونکہ عور توں اور بچوں کو قتل کرتے ہماری زندگی کسی کام کی نہیں رہے گی اور تیسری تو بالکل ہی خطرناک ہے۔ کیونکہ جاری قوم آگے ہی سبت کی بے حرمتی کرکے منح ہو چک ہے۔ خیراس وقت توبیہ معاملہ وہیں کاوہیں رہا۔ لکین جب محاصرہ کی تختیوں کی وجہ سے قوم میں بالکل ہی تاب مقابلہ نہ رہی تو انہوں نے شفقت و رأفت کے مجسمہ حضرت سرور کا ئنات کے فیصلہ کو چھوڑ کراپنے قدیمی حلیف قبیلہ اوس کے رئیس سعد میں معاذ کو عم تجویز کرکے آنخضرت مانتین کو کملا بھیجاکہ "ہم سعدین معاذ کو اپنا " علم" مانتے ہیں۔ جو فیصلہ بھی وہ جمارے متعلق کریں وہ ہمیں منظور ہو گا کہ آنخضرت مالی کے اس کو مظور فرمالیا اور سعد کو حکم دیا کہ وہ بنوقريظه كمتعلق النافيلها كي-

معد " نے جو فیصلہ سایا وہ یہ تھاکہ " بنو قریظ ہے مقاتل لیمنی الزائي ميں شامل ہونے والے لوگ قتل کردیئے جائیں اور ان کی عورتیں

ا بخاري كتاب المغازي

اور بچ قید کر لئے جائیں اور ان کے اموال مسلمانوں میں تقتیم کردیے

کویہ فیملہ بالکل شریعت موسوی کے مطابق تھا کے لیکن اگریہ لوگ خود مجسمہ رحمت مرور کا نات کے فیصلہ پر راضی ہوتے تو آپ غالبازیا دہ سے زیادہ ان کے ساتھ وہ سلوک کرتے جو آپ نے بنو تینقاع اور بنونضیر سے کیا تھالینی ان کو بھی جلاوطن کردیتے۔

خيرسعد كايه فصله نافذ كردياكيا اوربنو قريظه كم مردجو غالباجار سو کی تعداد میں تھے قتل کردیے گئے ملے ادر عور تیں ادر یجے مع مال غنیمت کے مسلمانوں نے اپنے قبضہ میں کرلئے۔

#### غزوه حديبيه المجري

جنگ احزاب کے بعد کو چند چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہو ئیں لیکن چونکہ

ل استناء پاپ ۲۰ آیت ۱۰

مع ترندی ابواب الجماد والبیر واین بشام وفی ذکر محیمته وحو معته-

نوٹ نمبرا۔ ۵ جری کے واقعات میں شادی اور طلاق وغیرہ کے مسائل بھی ہیں جو ای سال نازل ہوئے۔ تفسیل کے لئے دیکھتے سیرت خاتم البین حصد دوم صغدے ۵۰ تا ۵۰ نیز صغه ۵۲۴ سے لیکر آ فرکتاب تک اسلامی حکومت کا مختر

وْ هَا نِحِهِ مَلا حَظَّهِ فَرِمَا يَحِهِ -

نوث نمبر۲ - اسلامی مساوات کے مختلف پہلوؤں پر ایک نمایت ہی مدلل مضمون ك لئے ديكھيئے سيرت خاتم النبين حصہ سوم جزواول صغحہ ٢٩ تا٢٩ نوث نمبرا - سئلہ دعا كى وضاحت كے لئے ايك مفصل مضمون المحظم فرمائے

سيرت خاتم النبين حصه سوم جزواول از صغحه ۸۳ تا۹۸

اسلامی تاریخ پران کاکوئی خاص اثر نہیں پڑتااور یوں بھی اس مخضرر سالہ میں ان کے بیان کرنے کی مخبائش نہیں ہے۔ اس لئے ہم ان کو نظرانداز كرتے ہوئے صلح مديبيد كاذكركرتے ہيں جو جنگ احزاب كے قريباً ايك سال بعد ٢ جرى مين واقع موئي-

واقعہ یوں ہے کہ ماہ شوال ا اجری میں آنخضرت مراہیں نے ایک خواب دیکھاکہ آپ اور آپ کے محابہ امن وامان کے ساتھ خانہ کعبہ میں داخل ہوئے ہیں کہ آپ نے محابہ کواس رؤیا ہے آگاہ کیا۔ صحابہ بوے خوش ہوئے۔ کیونکہ اللیں مدت سے خانہ کعبے کے طواف اور زیارت کی آرزو تھی۔اس خواب نے ان کی آرزو کو اور بھی تقویت پنچائی چنانچہ آپ ماہ ذوالقعدہ اجری میں چورہ سو محابہ کے ساتھ عمرہ کے لئے عازم مکہ ہوئے اور گوخانہ کعبہ کاطواف ایک ایساا مرتفاجس سے بھی سی خطرناک سے خطرناک وشمن کو بھی نہیں رو کا گیا تھا لیکن چونکہ مسلمانوں کے ساتھ قرایش کی دشنی ان تمام صدود سے تجاوز کر چکی تھی اس لئے مزید احتیاط کے طور پر آنخضرت مانظیم نے تھم دیا کہ جنگ کے ہتھیار اور سامان ساتھ نہ لیا جائے۔ صرف تکواریں لے لی جائیں گروہ بھی نیاموں میں رہیں۔ کیونکہ یہ ایک ایسی چیز تھی جے عرب اس وقت كے حالات كے مطابق كى حالت ميں بھى چھو ڑ نئيں كتے تھے۔

جب آپ مک کے قریب پنیج تو معلوم ہواکہ قریش تومقابلہ کے لئے آمادہ بیٹھے ہیں۔ آنخضرت مانتہ استعمار نے قبیلہ خزاعہ کے بدیل نامی کوجوابھی

له زادالمعاد جلد اول ,

اسلام تو نہیں لایا تھا۔ گر آنخضرت مائی کے حامیوں میں سے تھا۔ قریش کی طرف قاصد بناکر بھیجا کہ وہ ان سے کمہ دیں کہ مسلمان جنگ کے ارادہ سے نہیں آئے بلکہ ان کامقصد صرف بیت اللہ کاطواف اور اس کی زیارت ہے۔ بریل نے آنخضرت مائی کی مالی جا کر پنچادیا۔ گر ان خونخوار اور وحثی لوگوں نے کب ماننا تھا۔ کہنے لگے کہ ہم کسی حالت میں بھی مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے نہیں دیں گے۔

بدیل کی واپسی تک آنخضرت مانتها صدیبیا کے مقام پر نزول فرما چکے تھے کے بدیل کی ناکامی کودیکھ کر آپ نے ایک اور فخص خراش بن امیہ خزاعی کو بھیجا مگر خراش کے ساتھ انہوں نے اور بھی براسلوک کیا۔ اس کی او نٹنی کو ذریح کردیا اور اسے بھی جان سے مار ڈالنے کی کو شش کی گر وہ چند حامیوں کی مدوسے جان بچاکر بھاگ آیا۔ اب آپ نے معزت عثان کوجود مگر محابہ کی نبت اپنے قبیلہ کی کثرت کی وجہ سے زیادہ بااثر اور بارسوخ ثابت ہو سکتے تھے۔ سرداران قریش کی طرف بطور سفیر روانہ فرمایا۔ قریش نے کما۔ اے عثان ہم تہیں تو طواف کرنے کی اجازت دیتے ہیں لیکن اوروں کو نہیں دے سکتے۔ حضرت عثمان "نے کہا کہ میں آنخضرت مانظوں کے بغیراکیلاکیے طواف کر سکتا ہوں۔ یہ س کر قریش سخت برہم ہوئے اور حصرت عثمان کو نظر بند کر لیا۔ ادھر مسلمانوں میں سے خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثان اللہ اے گئے ہیں۔ آخضرت اس جگہ آنخضرت مانتیں کے معجزہ تکثیرالماء نیز معجزات کی حقیقت معلوم کرنے کے لئے دیکھئے۔ سیرت خاتم النبین حصہ سوم جزواول صفحہ ۱۱۳ آ۱۹۱

ما المالی کو جب بیہ خبر پہنچی تو آپ نے فور اصحابہ کو ایک ببول (کیکر) کے در خت کے نیچ جمع کیااور ایک پر زور تقریر کے بعد فرمایا کہ اگریہ اطلاع ذرست ہے توخد اکی فتم ہم اس جگہ ہے اس وقت تک نہیں ٹلیں گے کہ عثان كابدله نه لے ليں۔ پمر آپ نے محابہ سے فرمایا" آؤ اور ميرے ہاتھ پرہاتھ رکھ کر (جو اسلام میں بیت کا طریق ہے) سے عمد کرد کہ تم میں سے کوئی شخص پیٹیر نہیں د کھائے گااور اپنی جان پر کھیل جائے گا گر کسی حال میں اپنی جگہ نہیں چھوڑے گا"۔اس اعلان پر صحابہ بیعت کے لئے اس طرح لیکے کہ ایک دو سرے برگرے بڑتے تھے۔ جب بیعت ہورہی تھی تو آنخضرت مانتیا نے اپنابایاں ہاتھ اپنے دائیں ہاتھ پر رکھ کر فرمایا " بیا عثمان کاماتھ ہے کیو نکہ اگروہ بیال ہو آلواس مقدس سودے میں کسی سے پیچے نہ رہتا۔ لیکن وہ خدااور اس کے رسول کے کام میں مصروف ہے" کے آریخ اسلام میں یہ بیعت بیعت الرضوان کے نام سے مشہور ہے اور یہ ایبااہم واقعہ تھا کہ حضرت عمر کے زمانہ میں جب لوگوں نے اس درخت کی زیارت شروع کردی تو انہوں نے یہ محسوس کر کے کہ ممکن ہے بعد میں لوگ اس کی پرستش ہی نہ شروع کر دیں اسے کٹوا دیا۔ خیرجب قریش کو اس بیعت کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے حضرت عثمان " اور اکے ساتھیوں کو فور آ آزاد کردیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عثمان " بھی واپس تشریف لے آئے۔ انہیں دیکھ کر صحابہ "بہت خوش ہوئے۔ اب قریش کے سمجھد ارلوگوں نے جب بیہ محسوس کیا کہ مسلمان بھی له بخاری باب مناقب عثمان وابن سعد

ما الما كا خدمت مي بهيجاكه وه جاكران ان شرائط ير آنخضرت ما المان ے صلح کرلیں۔ آنخفرت مالی اللہ کی طبیعت ہی صلح بند تھی آپ نے فور ا اس کی شرا نط کو قبول کرلیا اور حضرت علی کو بلا کر فرمایا که بیر سلخنامه لکے دو۔ حضرت علی نے جب اسلامی طریق کے مطابق دستاویز کی پیشانی پر بم الله الرحمٰن الرحيم لكعاتو سهيل نے فورا اعتراض كيا اور كماكه بم رحل کو نمیں مانے۔ اگر لکھنا ہے تو عرب کے مروجہ دستور کے مطابق باسمک اللمم لکھو۔ آنخضرت مانظام نے فرمایا اچھاویے ہی لکھ دو۔ پھر جب حفرت علی نے آنخضرت مائی کے اسم مبارک محرے ساتھ رسول الله لکھاتو سہیل نے پھراعتراض کیاکہ ہم اگر آپ کورسول مانتے تو یہ لڑائیاں ہی کیوں ہوتیں۔ انخضرت مائیلی نے فرمایا۔ اچھاعلی یہ بھی منادو- مر حضرت علی نے عرض کیایا رسول اللہ میں بیہ جرات نہیں کرسکتا کہ رسول اللہ کے لفظ کو مٹادوں۔اس پر آپ نے خود مٹادیا اور اس کی بجائے محمدین عبداللہ لکھاگیا۔اس ملخنامہ کے شرائط مندرجہ ذیل تھ:۔ ا- الملمان اس سال بغير عمره كئواليس جلي جائيس له ۲۔ اگلے سال آئیں گرتین دن سے زیادہ نہ ٹھھریں اور تکوار نیام کے ٣- اگر قرایش میں سے کوئی فخض بلااجازت اپنے ولی کے مسلمانوں کے له بخاري كتاب الشروط و كتاب السلح مع بخاري كتاب المفازي باب عمرة القعناءا وركتاب الجمادياب المصالحة على ثلاثه ايام

الرنے مرنے کے لئے تیار بیٹے ہیں تو چو نکہ وہ کئی معرکوں میں مسلمانوں ك باته ديكه يك تنه - صلح كي طرف قدرے مائل موسة اور قبيله بنو ہیں کے سردار عروہ کو اپنانمائدہ بناکر آنخضرت ماندار کی خدمت میں بھیجا۔ عودہ نے آکر کماکہ اے محمد الم الکھیل اگر آپ نے اس جنگ میں اپنی قوم کو ملیامیٹ کردیا توکیا آپ نے عربوں میں کسی ایسے آومی کانام ناہے جس نے آپ سے پہلے ایساظلم ڈھایا ہو۔ لیکن اگر بات دگر گول ہوئی لینی قریش کو غلبہ ہو گیا تو خداکی فتم مجھے آپ کے اردگر دایسے منہ نظر آ رہے ہیں کہ انہیں بھاگتے ہوئے دیر نہیں لگے گی اور یہ سب لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ حضرت ابو بکر اکو عروہ کا یہ کلام س کربہت غصہ آیا اور آپ نے اسے سختی سے جواب دیا۔ استے میں نماز کاونت آ کیا۔ روایت ہے کہ آنخضرت مانتہا جب وضو کرر ہے تھے تو صحابہ کے عشق کی میہ حالت بھی کہ وہ پانی کو زمین پر گرنے شیں دیتے تھے عروہ اس عشق کود کمچه کرششدر ره گیااور جب واپس مکه میں گیاتو قریش کو مخاطب كرك كہنے لگا۔اے قرایش كے گروہ اميس نے قيصرو كسرىٰ كے دربار ديجھے ہیں گرمیں نے کسی بادشاہ کو اپنے ہمراہیوں میں اس قدر محبوب و مکرم نہیں بایا جس قدر محمد ( ماہید ) کواپنے اصحاب میں بایا ہے۔ اس لئے میں تہيں ميں مشوره دوں گاكہ جوبات محمد (مانتيام )نے تمهارے سامنے پیش ك باس قبول كراو-اور مناسب ميى ب كه صلح كراو-عروه كى يدبات س کر قریش کے جوشیلے لوگوں کو بھی سمجھ آگئی اور وہ بھی صلح پر رضامند ہو گئے چنانچہ قریش مکہ نے سہیل بن عمرو کو اپنا نمائندہ بنا کر آنخضرت

له ابن بشام حالات حديبيه

پاس چلا جائے تو قریش کی طرف واپس کیا جائے گا کہ لیکن اگر کوئی مسلمان قریش کے پاس آجائے تو وہ واپس نہیں کیا جائے گا کا سے مسلمان قریش کے ساتھ چاہیں شریک معاہدہ ہوجائیں سے معا

۵- صلحی میعاددس سال ہوگی سے

یہ موئی موئی شرفیں تھیں جن میں سے پہلی تین مسلمانوں پر سخت ناگوار گذریں۔ چنانچہ اتفاق ایساہوا کہ ابھی معاہدہ لکھائی جارہا تھاکہ خود سمیل کامیٹا ابو جندل جو مسلمان ہو گیا تھا اور اس جرم میں قید کرلیا گیا تھا کی طرح بھاگ کر آنخضرت ماٹی تھیے کہ میں بہتے گیا اور اپ تازہ زخموں کے نشانات دکھاکر کھنے لگاکہ ججھے کہ میں بہت تکلیف ہے۔ میں ورخواست کرتا ہوں کہ ججھے کہ یہ ساتھ چلنے کی اجازت وے وی جائے۔ سہیل نے کہا کہ عہد نامہ کی ایک شرط کے مطابق آب اسے نہیں جائے۔ سہیل نے کہا کہ عہد نامہ کی ایک شرط کے مطابق آب اسے نہیں کے جائے۔ سہیل نے کہا کہ عہد نامہ کی ایک شرط کے مطابق آب اس کو جائے۔ اس کو مشکیٰ کردو۔ گراس نے ایک نہ مائی اور بالاً خرمعاہدہ کے بعد ابو جندل کو دہیں سے مار تا ہوا کہ کی طرف لے چلا۔ مسلمان اس در دناک نظارہ کو دیکھ کر بے تاب ہو گئے اور حضرت عرش سے تو بالکل نہ رہا گیا۔ فور ا

الم سیرت ابن بشام - بخاری کتاب الشروط اور کتاب المفازی ع بخاری کتاب العلم باب العلم علی المشر کین سیم ابن بشام 'ابن سعد و طبری ع ابود اوّ دکتاب الجماد باب فی صلح العدود این بشام دانن سعد -

آنخضرت المنتور كي خدمت مين عرض كرنے لگے كه يا رسول الله اكيا آپ نی برحق نیس- آنخضرت ما این نے فرمایا یقینا ہوں۔ پر عرض کیا۔ کیاہم حق پر نہیں اور ہمار اوشمن باطل پر نہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں ہاں ضرور ایبابی ہے۔ عرانے کماتو پھرہم اپنے سے دین کے معاملہ میں بیہ ذلت کیوں برداشت کریں۔ آپ نے فرمایا دیکھو عمرا میں اللہ کارسول ہوں اور میں خدا کے مشاکو جانتا ہوں اور اس کے علم کے مطابق کر تا موں اور وہی میرامدد گارہے۔ پھرعرض کیا۔ کیا آپ نے نہیں فرمایا تھاکہ ہم ج كريں گے۔ آپ نے فرمايا۔ ميں نے ضرور كما تعاليكن يہ نہيں كما تعا کہ اس سال کریں گے۔اس کے بعد جب حضرت عمر کاغصہ فروہوا تووہ بت پچھتائے اور افسوس کیااور توبہ کے رنگ میں اپنی اس کمزوری کو وحونے کے لئے آب بہت سے نظی اعمال بجالائے لین صدقے کئے۔ روزے رکھے۔ نفل پڑھے اور غلام آزاد کئے کے گرعام مسلمان اہمی تك يمي مجمعة تن كه أنخفرت ماليكم في شرائط وب كرماني مين چنانچہ میں وجہ ہے کہ جب آپ نے ملحنامہ کی پیمیل کے بعد اس جگہ پر قربانیاں کرنے کا حکم دیا تو مسلمانوں کو پچھ تر دد محسوس ہوا۔ اس کے بعد آپ مثورہ کرنے کی غرض سے حضرت ام سلمہ" کے پاس تشريف لے گئے۔ حضرت ام سلمہ نے عرض كيايارسول اللہ آپ كے صحابہ نافرمان نہیں گراس صلح کی شرائط نے انہیں غم سے نڈھال کرر کھا ہے۔ پس میرامثورہ یہ ہے کہ آپ پہلے خود قربانی کردیں۔ دیکھیں کس

طرح محابہ آپ کی پیردی میں قربانیاں کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے فور ا باہر آکر قربانی کردی۔ جس کا نتیجہ بد ہواکہ یکدم تمام صحابہ قربانی کرنے کے لئے تیار ہو گئے اور آنافانایہ کام ہوگیا۔

جب آپ حدید ہے واپس مدید تشریف لا رہے ہے تو راستہ میں مور ق فتح نازل ہوئی جس کی ابتدا ان الفاظ ہے ہوتی ہے۔ اِنّا فَتَحَدُّا لَکُ فَتُحَدُّا الَّهِ اِلَى مند ثابت ہوئی ہے۔ اِنّا فقت خا اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مند ثابت ہو کیں کہ تعور ہے ہی عطافرائی ہے۔ "چنانچہ یہ شرائط اللّٰ مند ثابت ہو کیں کہ تعور ہے ہی عرصہ میں دن دوگئی اور رات چوگئی ترقی ہونے گئی۔ واقعات بتاتے ہیں کہ ڈیڑھ پونے دو سال کے عرصہ میں ہی جب مسلمانوں کو امن وامان فقیب ہوااور انہوں نے نمایت اطمینان سے اپنے عقائد کی اشاعت کی توفی فتح کمہ کے وقت مسلمانوں کی تعداد چودہ سو آدمیوں کی جگہ دس ہزار ہو گئی۔

معاہدہ کی دوسری شرط بظا ہر بہت تکلیف دہ تھی۔ گرواقعات نے ابت کردیا کہ وہ بھی مفید ہی ثابت ہوئی کیونکہ جو مسلمان مکہ میں رہتے تھے ان کی تبلیغ سے اندر ہی اندر برابر اسلام چیل رہا تھا اور قریش کی طرف اول توکوئی مسلمان آناہی نہیں چاہتا تھا لیکن اگر ارتداد افتیار کر کے جمعی جا تاتواس کی مسلمانوں کوکیا ضرورت تھی۔

دو سرے اتفاق سے ہوا کہ چند روز کے بعد ایک مخص ابوبصیر نامی قریش کے مظالم سے نگ آ کر دینہ چلے آئے۔ قریش نے انہیں واپس بلانے کے لئے اپنے دو آدمی آنخضرت ماٹھیلا کی خدمت میں جھیج۔

آپ نے شراکط کے مطابق ابو بھیر کو ان کے ساتھ جانے کا تھم دے دیا۔
وہ پیچارہ دائیں تو چل پڑا لیکن جب ذو الحلیفہ کے مقام پر پہنچا تو اپ ایک
مافظ سے کما کہ یار تمہاری تکوار تو بڑی اعلیٰ درجہ کی معلوم ہوتی ہے۔
ابو بھیر کی سے تعریف من کر دو سرے محافظ نے پہلے محافظ کے ہاتھ سے
تکوار لے کر دیکھنی شروع کر دی۔ ابو بھیرنے کماذر المجھے تو دکھاؤ۔ اس
نے بلا تکلف تکوار ابو بھیر کے ہاتھ میں دیدی۔ بس پھر کیا تھا۔ ابو بھیرنے
تکوار ہاتھ میں لیتے ہی ایک ہاتھ اس صفائی اور چا بکد ستی سے ماراکہ ان
میں سے ایک کی گردن الگ جا پڑی۔ دو سرافور ابھاگ گیا۔ ابو بھیر بھی
میں سے ایک کی گردن الگ جا پڑی۔ دو سرافور ابھاگ گیا۔ ابو بھیر بھی
میں سے ایک کی گردن الگ جا پڑی۔ دو سرافور ابھاگ گیا۔ ابو بھیر بھی
میں سے ایک کی گردن الگ جا پڑی۔ دو سرافور ابھاگ گیا۔ ابو بھیر بھی
میں بہلے داخل ہو گیا۔

وہ ابھی مسجد نبوی میں حال سابی رہا تھا کہ ابو بصیر بھی پہنچ گیا۔
آنخضرت ما اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ معلوم ہو تاہے یہ فخص الوائی
کی آگ بحرکانا چاہتا ہے۔ آنخضرت ما اللہ اللہ میں رہناد شوار ہے۔
الفاظ س کر ابو بصیر کو یقین ہو گیا کہ اب میرا لمینہ میں رہناد شوار ہے۔
عرض کیایا رسول اللہ آ آپ نے تو اپنا عمد پورا کردیا اور جھے کو ان مشرکین
مکہ کے سپرد کردیا۔ لیکن مجھے پھر خدانے آزاد کردیا۔ اب میں جاتا ہوں۔
کی اور جگہ ذندگی کے باتی ماندہ دن گذار لوں گا۔ چنانچہ یہ کمہ کر ابو بصیر
نے ساحل سمند رکی راہ لی اور سیف البحرکے مقام پر آ کر مقیم ہوگئے۔
یہ ناسی جگہ تھی جو نہ آنخضرت ما اللہ کے قبضہ و تصرف میں تھی اور نہ
الی جگہ تھی جو نہ آنخضرت ما اللہ کے قبضہ و تصرف میں تھی اور نہ
قریش کے۔ اس لئے یہاں وہ خوب آزادی سے ذندگی بسرکرنے گا۔

-:0

قیصرروم - کسریٰ امران - مقوقش شاہ مصر - نجاشی شاہ حبشہ یا ابی سینیا - اور اس کے علاوہ عرب کے کناروں کے بعض رؤساء کو بھی خطوط کھیے گئے -

## قيصرك نام آنخضرت مليفان كاخط

قیمرروم کے نام جو خط بھیجاگیاات دحیہ بن خلیفہ" الکلہی لے
کر گئے اور انہیں میہ ہدایت کی گئی کہ وہ اس خط کو بھرئی کے رئیس کے
پاس لے جائیں تاکہ وہ اسے آگے قیمر کے پاس بھجوادے۔ قیمر کے پاس
جب میہ خط پنچاتو اس نے ہدایت دی کہ اگر اس مدعی رسالت کی قوم کا
کوئی مختص یمال ہوتواہے پیش کیاجائے۔

انفاق کی بات ہے کہ اننی دنوں ابوسفیان تجارت کے لئے شام میں گیا ہوا تھا۔ اسے ہی دربار میں حاضر کیا گیا۔ اس کے ساتھ جو قیصرروم کامکالمہ ہواات ہم بعینہ ذیل میں درج کرتے ہیں۔ قیصر۔ محمد (سائیلیوں) کا خاندان اور نسب کیسا ہے؟ ابوسفیان۔ شریف اور ذی عزت۔

قیصر - محمد (مان الله الله الله عند عرب میں نبی ہونے کاوعویٰ کیا؟ ابوسفیان - نہیں

قیصر - دعویٰ نبوت سے پہلے اس نے مجھی جھوٹ بولا یا جھوٹا ہونے کی تهمت اس پر کسی نے لگائی تھی؟

کمے کے مسلمانوں کو جب ان کاعلم ہوا تو انہوں نے بھی آہستہ آہستہ وہاں جمع ہونا شروع کر دیا۔ تتیجہ یہ ہوا کہ تھوڑے ہی عرصہ میں کانی مسلمان وہاں جمع ہو گئے اور چو نکہ یہ لوگ صلح حدیبیہ کی شرائط کے پابند نہیں تھے اس لئے انہوں نے قریش کے تجارتی قافلوں پر چھاپے مارنے شروع کر دے اور قریش کادم ناک میں کردیا۔ انہوں نے آنخضرت مائی کی خدمت میں جاکر در خواست کی کہ ہم دو سری شرط کو منسوخ کرتے ہیں۔ خداراان مسلمانوں کو جو سیف البحرکے مقام پر مقیم ہیں مدینہ بلوالیجئے۔ آپ نے قریش کی اس درخواست کو منظور فرمالیا اور ان مسلمانوں کو مينه آنے كى اجازت دے دى - ليكن افسوس كه جب آنخضرت ماليكيا كا اليجي حضور كا خط لے كر پنجاتو ابوبصير بار تھا۔ اس في آنخضرت التور ك متوب مبارك كوبرك شوق ك ساته الني باته من ليااور تھوڑی در بعد ای حالت میں جان دے دی۔ اِنَّالِلَّهِ وَاِنَّا اِلْيَهِ رًا جعيونَ اس كواى جله دفن كرنے كے بعد بقيه صحابة فوشي اور غم ك مخلوط جذبات كے ساتھ آنخضرت ماليا كى خدمت ميں پہنچ گئے۔

## مختلف بادشاهول كودعوت اسلام آخرا بهجري

صلح حدید کے بعد جب مسلمانوں کو جنگوں سے قدرے فرصت لمی تو علاوہ عرب میں آزادانہ تبلیغ کرنے کے آنحضرت ما تھا ہے اردگر دکے بادشاہوں کے نام تبلیغی خطوط لکھے اور انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ چنانچہ وہ بادشاہ جنہیں اس فتم کے خطوط لکھے گئے مندرجہ ذیل

11

ابوسفیان - دہ کتاہے کہ خداکوایک سمجھواور شرک نہ کرداوروہ ہمیں اپنے باپ دادوں والی عبادت سے روکتاہے اور کتاہے نماز پڑھواور صدقہ دو اور برائیوں سے نج کر رہواور اپنے عمدوں کو پورا کرواور امائوں میں خیانت نہ کیا کو۔

جب العكوفة موئى تو مرقل في ابوسفيان كوكماكه تم في جو مارب سوالات کے جواب میں یہ کہاہے کہ اس کاخاندان شریف اور ذی عظمت ہے۔ سوانبیاءعالی نسب ہی ہوتے ہیں اور ریہ جوتم نے کہاہے کہ عرب میں اس سے پہلے کی اور نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا اگر ایسا ہو تاتو میں سجمتا کہ شایداس نے پہلے مرعی کی تقلید کی ہو۔ پھرتم نے کماکہ اس مخص نے دعویٰ سے قبل مجھی جھوٹ نہیں بولا تو میں نے یہ متیجہ نکالا کہ جو مخض انسانوں پر جموث نہیں بول سکتاوہ خدا پر کیے جموث بول سکتا ہے۔ تم نے کماکہ اس کے باپ دادا میں سے کوئی بادشاہ نہیں ہواسوان میں سے اگر کوئی بادشاہ ہوا ہو تا تو میں سمجھتا کہ شاید اس نے اس ذریعہ ہے اس بادشابت كواز سرنو حاصل كرناچاباب-تمن كماكه ابتداء"اس غرباء نے مانا ہے۔ سو شروع شروع میں غرماء ہی کو یہ سعادت نصیب ہوتی ہے۔ تم نے کماان کی تعداد بڑھ رہی ہے سو ایمان کا یمی خاصہ ہے کہ آہت آہت بڑھتا اور پایہ محیل کو پنچا ہے۔ تم نے تعلیم کیا کہ کوئی مخص اس کے دین کو براسمجھ کر مرتد نہیں ہوا۔ سوسیے ایمان کا یمی حال ہو تاہے کہ جب وہ ایک دفعہ دل میں داخل ہو جائے تو پھر کوئی فخص اسے راسمجھ کر پیچھے نہیں بٹا۔ تونے کہاکہ اس نے مجھی برعمدی نہیں کی سو

ابوسفیان-نہیں قیمر۔اس کے باپ دادامیں سے کوئی بادشاہ بھی ہواہے۔ ابوسفیان-نہیں قیمر-محمد (مراہد) کوغرباءنے زیادہ ماتا ہے یاامراءنے۔ ابوسفیان-اس کے متبعین میں زیادہ تعداد غرباء کی ہے۔ قیمر۔ان لوگوں کی تعداد بردھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے۔

ابوسفیان- بڑھ رہی ہے-قیصر-کیاان میں سے کوئی مخص اس کے دین کو براسیجے ہوئے مرتد ہوا

> . ابوسفیان-نهیں-

قیمر۔ کیایہ فخص مجھی اپنے عمد کو تو ڑ تاہے۔

ابوسفیان۔ نہیں۔ لیکن آج کل ہمار ااور اس کا ایک معاہدہ چل رہاہے۔
اس کے متعلق ہمیں ڈرہے اور نہیں کہ سے کہ آگے چل کرکیا ہوگا۔
(ابوسفیان کہتاہے کہ مجھے اس موقعہ پر اس کے سواکوئی اور موقع نہیں مل سکاکہ میں اپنی طرف سے آپ کے خلاف کوئی بات لگا سکوں)
قیصر۔ اس کے ساتھ مجھی تہماری لڑائی بھی ہوئی ہے۔

ابوسفیان- ہاں قیصر- آخر جنگ کا نتیجہ کیار ہا؟ ابوسفیان- مجھی وہ غالب بھی ہم

قصر-بيدع تهيس كسبات كاحكم ديتاب؟

خداکے رسولوں کا یمی مقام ہوا کر تاہے اور یہ جو تم نے کماکہ لڑائی میں بھی ہم عالب ہوتے ہیں اور بھی وہ۔ یہ صحیح ہے۔ خداکے نہوں کا ابتدا میں بہی حال ہوا کر تاہے لیکن انجام کاروہی مظفرو منصور ہوتے ہیں۔
ابو سفیان کتاہے کہ اس کے بعد قیصر نے آنحضرت میں تیجید کا خط منگوایا اور اسے دربار میں پڑھے جانے کا تھم دیا۔ اس خط میں یہ عبارت درج تھی۔
درج تھی۔

بِشَمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ- مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ وَرُسُولِهِ إلٰي هِرْفَلُ عَظِيمَ الرُّومِ- وَ سَلاَمٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى- اَمَّابَعْدُ فَابِّي سَلاَمٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعُ الْهُدٰى- اَمَّابَعْدُ فَابِّي اَدْعُو كَ بِدَاعِيهِ الْإِسْلاَمِ اَسْلِمْ تُسْلَمْ وَ اَسْلِمْ اَسْلِمْ تُسلَمْ وَ اَسْلِمْ اَسْلِمْ تُسلَمْ وَ اَسْلِمْ اَسْلِمْ تُسلَمْ وَ اَسْلِمْ اَسْلِمْ اَسْلِمْ تَسْلَمْ وَ اَسْلِمْ اَسْلِمْ اللَّهُ وَ اللَّهُ الْحَرَاكَ مُرْتَيْنِ فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَعَلَيْكُ اللَّهُ وَ الرَّيْسِيْمِيْنَ وَ يَاهْلُ الْكِتَابِ فَعَالُوا اللهِ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اَنْ لَا تَعْلَدُ اللهِ وَلَا اللهِ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اَنْ لَا تَعْلَدُ اللهِ اللهِ وَلَا اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَلَا اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَلِهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

ترجمہ:۔ "میں اللہ کے نام ہے اس خط کو شروع کر آ ہوں جو بے
مانگے رحم کرنے والا اور اعمال کا بہترین بدلہ دینے والا ہے۔ یہ خط محمہ خدا
کے بندے اور اس کے رسول کی طرف سے روما کے رئیس ہر قل کے
نام ہے۔ سلامتی ہواس مخض پر جو ہدایت کو قبول کر آ ہے۔ اس کے بعد

اے رئیس روا ایس آپ کو اسلام کی ہدایت کی طرف ہلاتا ہوں۔
مسلمان ہو کرخداکی سلامتی کو قبول کیجئے کہ اب یمی صرف نجات کاراستہ
ہے۔ اسلام لائے۔ خدا تعالی آپ کو دو ہراا جر دے گا۔ لیکن اگر آپ
نے روگر دانی کی قویادر کھئے کہ آپ کی رعایا کا گناہ بھی آپ کی گر دن پر ہو
گا (اریس جس کی جمع اریسیت ہے۔ نے معنی کا شکار اور
زمیندار کے بین گراس جگہ مرادر عایا ہے ناقل) اور اے اہل کتاب اس
کلمہ کی طرف قو آجاؤجو تمہارے اور ہمارے در میان مشترک ہے۔ یعنی
مذا کے سواکی کی عبادت نہ کریں اور کی صورت میں خد کا شریک نہ
شمرا کیں اور خداکو چھو ڈکرا ہے میں ہے کی کو اپنا آقا اور حاجت روانہ
گر دائیں۔ پھراگر ان لوگوں نے روگر دانی کی تو ان سے کمہ دو کہ گواہ
ر ہو کہ ہم تو ہمر حال خدا سے اواحد کے دامن کے ساتھ وابستہ اور اس کے
فرمانہ دار بندے ہیں۔"

ابوسفیان کتاہے کہ جب یہ گفتگو اور اس خط کا پڑھا جانا ختم ہوا تو دربار میں ہر طرف سے روی رئیسوں کی آوازیں بلند ہوئی شروع ہو گئیں۔ اس وقت ہمیں تھم دیا گیا کہ ہم باہر چلے جا ئیں اور جب میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ باہر آیا تو میں نے انہیں کما کہ محمد ( مار تھی میں کا کہ محمد ( مار تھی کیا کہ ساتھ باہر آیا تو میں نے انہیں کما کہ محمد ( مار تھی کیا کہ ساتھ باہر آیا تو میں نے انہیں کما کہ محمد ( مار تھی کیا دشاہ اس سے سارہ تو بست بلند ہو تا نظر آتا ہے کیونکہ روما کی حکومت کابادشاہ اس سے خوف کھارہا ہے۔ اس کے بعد میں بھیشہ اپنے آپ کو نیچا اور ہیا محسوس کر تارہا اور میرادل اس لیقین سے پر تھا کہ محمد ( مار تھی اس کے اس کے بعد میں بھیشہ اس کے اور ہیا محسوس کر تارہا اور میرادل اس لیقین سے پر تھا کہ محمد ( مار تھی اس کے اب عالب ہو کر

## كسري كے نام آنخضرت كاخط

آنخضرت مانظوم کادو سرا تبلیغی خط کسری شمنشاه فارس کے نام تھا۔ اس زمانہ میں کسریٰ فارس کے بادشاہوں کا سرکاری اور موروثی لقب تھا۔ بادشاہ کاذاتی نام خسرو پرویزین ہرمزتھاجو ایران کے مشہور ساسانی فاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اس بادشاہ کے نام جو خط جمیجاگیا۔ اے آنخضرت ما الله الله الله الله على معالى معرت عبد الله بن حذافہ لے کر گئے۔ انہیں یہ ہدایت تھی کہ وہ پہلے اس نط کو بحرین کے رئیس کے پاس لے جائیں اور پھراس کے توسط سے کسریٰ تک پنچیں۔ اس رئیس کانام منذربن ساوی تھاجو بحرین کے علاقہ میں کسری کانائب السلطنت تقال بينظ بحى قيمرك خطكى طرح باقاعده مرلكاكر بعيجا كياتخا-بشم اللهِ الرُّحمٰن الرَّحِيْمِ- مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إِلَى كِشْرَى عَظِيْمٍ فِارِسٌ- سُلامٌ عَلَى مَن اتَّبَعَ الْهُدِّي وَ أَمَنَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَ شَهِدُ أَنْ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَحْدُهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ وَإِنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرُسُولُهُ أَدْعُو كَ بِدَعَايَهِ" اللَّهِ فَإِنِّي رُسُولُ اللَّهِ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً لِلأُنْدِرُ مُنْكَانَ حَيًّا وَ يُحِقُّ الْقُولُ عَلَى الْكَافِرِينَ أَسْلِمْ تُسْلُمْ-فَإِنْ تُولِّيْتَ فَعَلَيْكَ إِثْمَ الْمُحُوس الله له بخاری کتاب العلم و کتاب الجمادی تاریخ خیس و زر قانی بروایت واقدی ر ہے گا کے

غرض اس متم کے چند اور سوالات کرنے اور خط سننے کے بعد ہرقل بہت متاثر ہوا۔ گراس نے اس خیال سے کہ کہیں ایسانہ ہو کہ اکیلے اسلام قبول کرنے سے حکومت اس کے ہاتھ سے چھن جائے پہلے اپنے ورہاریوں کو جمع کرکے انہیں سمجمانے کی کوشش کی۔ گر آخر جب دیکھا کہ درہاری بہت بگڑرہے ہیں تو کہنے لگاکہ میں نے تو تنہیں آ ذمانے کے لئے ایسا کما تھا۔

لین معلوم ہو تا ہے کہ باوجوداس انکاراور محروی کے ہرقل کے دل
کی گرائیوں میں آنخضرت ما تھیں کی عزت گھرکر چکی تھی چنانچہ آریخ
سے پند لگتا ہے کہ اس نے آنخضرت ما تھیں کے اس تبلینی خط کو ایک
تیرک کے طور پر اپنے پاس محفوظ رکھا اور وہ کئی سو سال تک اس کے
خاندان میں محفوظ رہا۔ چنانچہ روایت ہے کہ جب شاہ منصور قلاون (جو
ساتویں صدی ہجری میں گذرا ہے) کے بعض سفیرایک دفعہ ملک الفرنج
کے پاس گئے تو اس وقت ملک فرکور نے انہیں دکھانے کے لئے ایک
سنہری ڈبہ منگوایا اور اس کے اندر سے ایک ریشی رومال میں لپٹا ہوا خط
نکال کردکھایا اور کھا کہ میرے ایک وادا ہرقل کے نام آپ کے رسول کا
ایک خط آیا تھا۔ جو آج تک ہمارے گھر میں ایک متبرک تحفہ کے طور پر

له بخاري كتاب الجهاد باب دعاالنبي الى الاسلام

ہے کہ آپ نے اس موقع پر بیر الفاظ فرمائے تے کہ اما لھولاء فیمزقون له

ایعنی اب بیرلوگ خود ریزه ریزه کردیئے جائیں گے۔ کسریٰ اور اس کی رعایا گوخود تو آتش پرست تھے لیکن مسلمانوں کے خلاف یمودیوں کے یراپیگنڈا ہے بہت متاثر تھے۔ اس اثر کے ماتحت کسریٰ نے آنخضرت میں ہوں کے خط کو صرف پھاڑای نہیں بلکہ یمن کے گور نر کو جس کانام باذان تھاہدایت کی کہ حجاز میں جس فخص نے نبوت کا دعوی کیا ہے۔ اس کی طرف فور آ دو طاقتور آدمی بھجوا دو ماکہ وہ اسے گر فتار کرے ہمارے سامنے حاضر کریں اور اگروہ انکار کرے تواہے قتل کردیا جائے چنانچہ باذان نے اس حکم کی تغیل کی اور دومضبوط آ دمیوں کو ایک نط وے کر انخضرت مانگان کی خدمت میں مدینہ روانہ کردیا۔ جب بیرلوگ مدینہ پنچے تو انہوں نے ازراہ نفیحت آنخضرت مانتا ہے کو سمجھایا کہ بهترہے آپ ہمارے ساتھ چلے چلیں ورنہ کسریٰ آپ کے ملک اور قوم کو تباہ کر کے رکھ دے گا۔ آپ می اللہ نے ان کی بیات س کر تبسم فرمایا اور جواب میں اسلام کی تبلیغ کی اور پھر فرمایا کہ تم آج رات محمرو- میں انشاء الله تهمیں كل جواب دوں گا- پھرجب وہ دو سرے دن آپ كياس آئة آپ نان سے مخاطب موكر فرمايا:-"ٱبْلِغَاصَاحِبَكُمَا أَنَّ رَبَّيْ قَتَلُ رَبَّهُ فِي هٰذِه اللَّيْلُهِ"

1 كتاب الاموال بحواله زر قاني صفحه ٣٣٢

ترجمہ:۔ میں اللہ کے نام کے ساتھ شروع کر تا ہوں جو بے مانگے رحم كرنے والا اور اعمال كا بهترين بدله دينے والا ہے۔ بيہ خط خدا كے رسول محمد کی طرف سے فارس کے رئیس کسریٰ کے نام ہے۔ سلامتی ہو اس مخض يرجوبدايت قبول كرتاب اورخد ااوراس كے رسول يرايمان لا آاوراس بات کی گواہی دیتا ہے کہ خدا کے سواکوئی معبود نہیں اور نہ ہی اس کاکوئی شریک ہے اور وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ محمد خد ا کابندہ اور اس کارسول ہے۔اے رئیس فارس میں آپ کو خدا کی دعوت کی طرف بلاتا ہوں کیونکہ میں سب انسانوں کی طرف رسول بناکر بھیجا گیا ہوں تاکہ میں ہر زندہ انسان کو ہوشیار کردوں اور تاانکار کرنے والوں پر خدا کا فیصلہ واجب ہو جائے۔ اے رئیس فارس آپ اسلام کو قبول كريں كيونكہ اب آپ كے لئے صرف اى ميں سلامتى كارات ہے ليكن اگر آپ روگروانی کریں گے تویاد رکھیں کہ اس صورت میں آپ کے اینے گناہ کے علاوہ آپ کی مجوس رعایا کا گناہ بھی آپ کی گردن پر ہوگا۔ حضرت عبدالله بن مذاف كتے ميں كه جب كسرى نے ايك ترجمان کے ذریعہ اس خط کو سناتو غصہ سے بھر گیااور ترجمان کے ہاتھ سے خط لے کراہے میہ کہتے ہوئے ریزہ ریزہ کردیا کہ میراغلام ہو کر مجھے اس طرح مخاطب كرتاب له روايت ب كه جب آنخضرت مانظور كوكسرى كاس حرکت کی اطلاع پینی تو آپ نے غیرت دینی کے جوش میں فرمایا کہ "خدا خود ان لوگوں کو پارہ پارہ کرے تک" اور ایک دو سری روایت میں آتا

له طبری و تاریخ خمیس و زر قانی سی بخاری کتاب الجماد و کتاب العلم

متعلق خداہے اطلاع پائی تھی۔

یہ عجیب بات ہے کہ قیعرد کرئی نے آنخضرت ما اللہ اللہ عالی کے خطوں کے ساتھ جو جو سلوک کیا' اس کے مطابق اللہ تعالی نے بھی ان سے معاملہ کیا۔ چنانچہ جمال آخضرت ما اللہ کے اندر اندر ریزہ ریزہ کردی گئی دہاں کے اندر اندر ریزہ ریزہ کردی گئی دہاں قیمری طرف سے آپ کے خط کے ساتھ مؤدبانہ رویہ کرنے پر خدا تعالی نے اس کی نسل کو کافی کہی مملت دی اور اس کے خاندان نے سینکڑوں سال حکومت کی۔

## مقوقس شاہ مصرکے نام خط

آخضرت ما المحلوم المحتوق شاہ معرکے نام تھا ہو قیعرک ما تحت معراور اسکندریہ کاوالی بین موروثی حاکم تھا اور قیعری طرح سی فرہب کا پیرو تھا۔ اس کا ذاتی نام جرح بن مینا تھا اور وہ اور اس کی رعایا قبطی قوم سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ خط آپ نے اپنے ایک بدری صحابی حاطب بن ابی ہلتھ کے ہاتھ مجوایا اور اس خطاکے الفاظیہ تھے لے بیشیم اللّٰهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِیْمِ۔ مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللّٰهِ وَ رَسُولِهِ اِلَی الْمُقَوْقَسِ عَظِیْمِ الْقِبْطِ۔ اللّٰهِ وَ رَسُولِهِ اِلَی الْمُقَوْقَسِ عَظِیْمِ الْقِبْطِ۔ اللّٰهِ وَ رَسُولِهِ اِلَی الْمُقَوْقَسِ عَظِیْمِ الْقِبْطِ۔ اللّٰه وَ رَسُولِهِ اِلَی الْمُقَوْقَسِ عَظِیْمِ الْقِبْطِ۔ اللّٰه عَلَی مَنِ النّبِعَ الْهُدی۔ اَمَّا بَعْدُ فَانِّی اَدُعُو لَیْ اِللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰه

لین "ایخ آقا (والی یمن) سے جاکر کمہ دو کہ میرے رب لین خدائے ذوالجلال نے اس کے رب لین کریا ہے۔"

باذان کے بیاں پنچ تواس نے کہا جو بات یہ فخص کتا ہے اگر وہ ای طرح اور ان کے باس پنچ تواس نے کہا جو بات یہ فخص کتا ہے اگر وہ ای طرح ہو جائے تو پھروہ واقعی خد اکا نبی ہوگا۔ چنانچہ ابھی زیا دہ عرصہ نہ گذرا تھا کہ باذان کو خسرو پرویز شہنشاہ ایر ان کے بیٹے شیرویہ کا ایک فرمان پہنچا۔ جس میں لکھا تھا کہ "میں نے ملکی مفادات کے ماتحت اپنیاپ خسرو پرویز کو جس میں لکھا تھا کہ "میں نے ملک کے شرفاء کو بے در اپنے قبل کر تا جا رہا تھا قبل کر دیا ہے لیں جب تہیں میرایہ خط پنچ تو میرے نام پر اپنے معلوم ہوا ہے کہ میرے علاقہ کے لوگوں سے اطاعت کا عمد لو۔ اور جھے معلوم ہوا ہے کہ میرے باپ نے تہیں عرب کے ایک معلق تھم بھیجا تھا اسے اب باپ نے تہیں عرب کے ایک معلق تھم بھیجا تھا اسے اب منسوخ سجھو۔ اور میرے دو سرے تھی کا انظار کرد۔"

جب باذان کو نے کسریٰ شیروید بن خسرو کامیہ فرمان پنچاتواس نے بے
افتیار ہو کر کما کہ پھر تو محمد ( میں ہیں اور میں ان پر ایمان لا تا ہوں۔ چنانچہ اس نے
فدا کے برحق رسول ہیں اور میں ان پر ایمان لا تا ہوں۔ چنانچہ اس نے
اسی وقت آنخضرت میں ہیں کی خد مت میں بیعت کاخط لکھ دیا اور اس کے
ساتھ یمن کے کئی اور لوگ بھی مسلمان ہو گئے کہ اور روایت ہے کہ
خسرو پرویزاسی رات قبل ہوا تھا۔ جس میں آنخضرت میں ہوئے نے اس کے
خسرو پرویزاسی رات قبل ہوا تھا۔ جس میں آنخضرت میں ہوئے ہے اس کے
ل طبری جلد سمنی میں 2 کا میں 20 اور تریخ فیس

کے فرمانبردار بندے ہیں۔"

اس خط کے مضمون اور حضرت حاطب کی گفتگو من کر مقوقس پر بہت اچھا اثر ہوااور اس نے برطا کہا کہ تم بے شک ایک داناانسان ہواور ایک داناانسان کی طرف سے سفیر بن کر آئے ہو۔ "اس کے بعد کہنے لگا میں نے تمہارے نبی کے معالمہ میں غور کیا ہے۔ میں سجھتا ہوں کہ انہوں نے واقعی کسی بری بات کی تعلیم نہیں دی اور نہ کسی اچھی بات سے روکا واقعی کسی بری بات کی تعلیم نہیں دی اور نہ کسی اچھی بات سے روکا ہے۔ "پھراس نے آنخضرت ما تھی کا خط ایک ہا تھی دانت کی ڈبیہ میں رکھ کراس پر اپنی مبرلگائی اور اسے حفاظت کے لئے اپنے گھرکی ایک معتبر کریا ہے۔ میرد کردیا ہے

اس کے بعد مقوقس نے اپنے ایک عربی دان کاتب کو بلایا اور
آخضرت میں اور حیام ایک خط لکھو ایا۔ جس کاتر جمہ درج ذیل ہے۔
" خد اک نام کے ساتھ جو رحن اور رحیم ہے۔ یہ خط محم بن عبداللہ
کے نام قبطیوں کے رکیس مقوقس کی طرف سے ہے۔ آپ پر سلامتی
ہو۔ میں نے آپ کا خط پڑھا اور آپ کے مغہوم کو سمجھا اور آپ کی
دعوت پر غور کیا۔ میں یہ ضرور جانتا تھا کہ ایک پی مبعوث ہونے والا
ہے۔ گرمیں یہ خیال کر آتھا کہ وہ ملک شام میں پیدا ہوگا۔ (نہ کہ عرب
میں) اور میں آپ کے سفیر کے ساتھ عزت سے پیش آیا ہوں اور میں اس
کے ساتھ دولڑکیاں بجوار ہا ہوں جنہیں قبطی قوم میں بڑا درجہ حاصل ہے
اور میں بجمویار چات بھی بجوار ہا ہوں اور آپ کی سواری کے لئے ایک
اور میں بجمویار چات بھی بجوار ہا ہوں اور آپ کی سواری کے لئے ایک

الله أَحْرَكَ مَرَّتَيْنِ فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَعَلَيْكَ إِثْمُ الْقِبْطِ قَالُوا الله كَلِمَهِ الْقِبْطِ يَاهُلُ الْكِتَابِ تَعَالُوا الله كَلِمَهِ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمُ أَنْ لاَّ نَعْبُدُ الاَّ الله وَ لاَنُشْرِكَ بِهُ شَيْئًا وَلاَيْتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا لاَنُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَيْتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا لاَنُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَيْتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ الله فَإِنَّ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهِدُوْا بِاناً مُشْلِمُونَ لَهُ مُشْلِمُونَ لَهُ الله فَإِنَّ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهِدُوْا بِاناً مُشْلِمُونَ لَهُ

ترجمہ: میں اللہ کے نام کے ساتھ شروع کر تا ہوں جو بے مالکے رحم كرنے والا اور اعمال كابهترين بدله دينے والا ہے۔ بيہ خط محمد خدا ك بندے اور اس کے رسول کی طرف سے قبطیوں کے رکیس مقوقس کے نام ہے۔ سلامتی ہواس فخص پر جو ہدایت قبول کر تا ہے۔اس کے بعد اے والنی مصرامیں آپ کواسلام کی ہدایت کی طرف بلا آہوں۔مسلمان ہو کر خدا کی ملامتی کو قبول سیجئے کہ اب صرف میں نجات کا راستہ ہے۔ الله تعالیٰ آپ کو دو ہرا اجر دے گا۔ لیکن اگر آپ نے روگر دانی کی تو (علاوہ خود آپ کے اینے گناہ کے) قبطیوں کا گناہ بھی آپ کی گرون برجو گا۔ اور اے اہل كتاب، اس كلمه كى طرف تو آجاؤ جو تمهارے اور ہارے در میان مشترک ہے۔ لینی ہم خدا کے سواکسی کی عبادت نہ کریں اور کسی صورت میں خدا کا کوئی شریک نه ٹھمرائیں اور خدا کو چھوڑ کر اسینے میں سے ہی کسی کو اپنا آقا اور حاجت روانہ گر دانیں۔ پھراگر ان لوگوں نے روگردانی کی توان سے کمہ دو کہ گواہ رہوکہ ہم توخد اےواحد

له زر قانی ومواہب اللہ نیہ

# نجاش شاہ حبشہ کے نام آنخضرت مانٹور کاخط

عباش حبشہ کے بادشاہوں کا لقب تھا۔ آنخضرت مالیکادم کے زمانہ کے نجاشی کاذاتی نام امحد تھا۔ یہ ایک نیک دل بادشاہ تھا۔ مکہ کی زندگی میں جب کفار مکہ نے مسلمانوں پر بہت ظلم کئے تو آنخضرت مانظام نے اینے بہت سے محابہ کو (جن میں بعض عور تیں بھی شامل تھیں) جبشہ بھجوا دیا تھااور باوجود قریش کے بیچیا کرنے اور نجاشی کو طرح طرح سے بهكانے كے نجاشى حق و انساف ير قائم رہا اور مسلمان مهاجر ايك ليے عرصہ تک اس کی حکومت میں امن و عافیت کے ساتھ رہتے رہے۔ یہ بھی چونکہ باوجود خوش عقیدہ ہونے کے مسلمان نہیں ہوا تھا۔ اس لئے جب ملے حدیبیے کے بعد آنخضرت مانظیم نے مخلف بادشاہوں کے نام تبلیغی خطوط لکھے تواس موقع پر ایک خط اپنے صحابی عمروین مغمری کے ہاتھ نجاشی کے نام بھی لکھ کر بھجوایا۔اس خط کی عبارت یہ تھی:۔

بشم اللهِ الرُّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ- مِنْ مُحَمَّدٍ رُسُولِ اللَّهِ إِلَى النَّحَاشِيِّ مَلِكِ الْحَبْشُهُ -سُلِّمْ أَنْتَ- أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّيْ أَحْمَدُ إِلَيْكَ اللَّهُ الَّذِي لا إِلهُ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ وَأَشْهَدُ أَنَّ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ رُوْحُ اللَّهِ وَكُلِمَتُهُ ٱلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ الْبَتُول .... و إِنِّي أَدْعُو كَ إِلَى اللَّهِ وَحُدَهُ لَاشْرِيْكَ لَهُ وَ

خچربھی بھجوارہاہوں۔والسلام

سيرة سيد الانبياء

جن دولز کیوں کا اس خطیس ذکرہے۔ان میں سے ایک کانام ماریہ تھا اور دو سری کانام سیرین تھا۔ اور بید دونوں آپس میں بہنیں تھیں اور جیسا کہ مقوقس نے لکھاتھاوہ قبطی قوم میں سے تھیں اور یہ وہی قوم ہے جس سے خود مقوقس کا تعلق تھااور یہ لڑ کیاں عام لوگوں میں سے نہیں تھیں۔ بلکہ مقوقس کی اپنی تحریر کے مطابق "انہیں قبطی قوم میں براورجہ حاصل تھا۔" دراصل معلوم ہو تاہے کہ مصریوں میں سدیرانادستور تھاکہ اپنے ایسے معزز مہمانوں کوجن کے ساتھ وہ تعلقات بڑھانا چاہتے تھے رشتہ کے لئے اپنے خاندان یا اپنی قوم کی شریف لڑکیاں پیش کردیتے تھے چنانچہ جب حفرت ابراہیم علیہ السلام مصریس تشریف لے گئے تو مصرکے رکیس نے انہیں بھی ایک شریف لڑکی (حضرت ہاجرہ ) رشتہ کے لئے پیش کی تھی بسرحال مقوقس کی بھجوائی ہوئی لڑ کیوں میں سے ماریہ قبطیہ کوتو آنخضرت ما النظام نے خود اپنے عقد میں لے لیا اور ان کی بھن سیرین کو عرب کے مشہور شاع حضرت حمال بن ثابت کے عقد میں دے دیا لے

یہ ماریہ وہی مبارک خاتون ہیں جن کے بطن سے آنخضرت مالیکیا کے صاحبزادہ حضرت ابراہیم پیدا ہوئے جو زمانہ نبوت کی واحد اولاد تھی۔ جو خچراس موقعه پر آنخضرت مالئی کو تحفه میں آئی وہ سفید رنگ کی تھی اوراس کانام دلدل تھا۔ آنخضرت مانتھا اس پر اکثر سواری فرمایا کرتے تھے اور غزوہ حنین میں بھی ہی خچر آپ کے پنچے تھی۔ کا

له زر قانی جلد ۳ حالات مارید وسیرین بی تاریخ الحمیس

الْمَوَالَا قِ عَلَى طَاعَتِهِ وَ إِنْ تَتَبِعُنِيْ وَ تُوْمِنُ بِالَّذِيْ جَاءَنِيْ فَإِنِّيْ رَسُولُ اللَّهِ وَإِنِّيْ اَدْعُو كَ وَ جُنُودَ كَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَقَدْ بَلَغْتُ وَنَصَحْتُ فَاقْبِلُوا نَصِيْحَتِيْ وَقَدْ بَعَثْتُ إِلَيْكَ ابْنَ عَبِّيْ فَاقْبِلُوا نَصِيْحَتِيْ وَقَدْ بَعَثْتُ إِلَيْكَ ابْنَ عَبِّيْ فَاقْبِلُوا نَصِيْحَتِيْ وَقَدْ بَعَثْتُ إِلَيْكَ ابْنَ عَبِّيْ فَاقْبِلُوا نَصِيْحَتِيْ وَقَدْ بَعَثْتُ إِلَيْكَ ابْنَ عَبِي فَاقْبِلُوا وَمُعَةً نَفَرٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَ السَّلَامُ عَلِي مَنِ اتَّبَعَ الْهُدى -

ترجمہ:۔ "میں اللہ کے نام کے ساتھ شروع کر آ ہوں جو بن ماتلے دینے والااورباربار رحم كرف والاب-بينط الله كے رسول محمد كى طرف سے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے نام ہے۔اے بادشاہ آپ پر خدا کی سلامتی ہو۔اس کے بعد میں آپ کے سامنے اس خداکی حدیمان کر آ ہوں جس کے سواکوئی عبادت کے لاکق نہیں۔وہی زمین و آسان کاحقیقی بادشاہ ہے جوتمام خوبیوں کا جامع اور تمام تقعوں عدیاک ہے۔ وہ مخلوق کو امن دینے والا اور دنیا کی حفاظت کرنے والا ہے اور میں اس بات کی شمادت دیتا ہوں کہ عینیٰ بن مریم خداکے کلام کے ذریعہ مبعوث ہوئے اور اس کے علم سے عالم وجود میں آئے جواس نے مریم بتول پر نازل کیا تھا..... اوراے بادشاہ امیں آپ کو ضدائے واحد کی طرف بلا آہوں۔ جس کاکوئی شریک نہیں اور میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ خدا کی اطاعت میں میرے ساتھ تعاون کریں اور میری اتباع اختیار کرتے ہوئے اس کلام پر ایمان لا ئیں جو مجھ پر نازل ہواہے کیونکہ میں خد اکارسول ہوں اور اس حیثیت سے میں آپ کو اور آپ کی رعایا کو خد اکی طرف بلا تا ہوں۔ میں

نے آپ کو اپناپیغام پہنچادیا ہے اور اخلاص اور ہمدر دی کے ساتھ آپ کو صدافت کی طرف دعوت دی ہے۔ پس میرے اخلاص اور ہمدر دی کو قبول کریں۔ میں (اس سے قبل) اپنے بچاز ادبھائی جعفراو ران کے ساتھ بعض دو سرے مسلمانوں کو بجوا چکا ہوں اور سلامتی ہو اس شخص پر جو خد اکی ہدایت کو اختیار کرتا ہے۔ "

جب آخضرت ما المار کا یہ خط نجاشی کو پنچاتو اس نے اے اپنی آنکھوں سے لگایا اور ادب کے طریق پر اپنے تخت سے نیچا تر آیا اور کما کہ میں گوائی دیتا ہوں کہ مجمد ما المار کیا ہوں جبراس نے ہاتھی دانت کی ایک ڈبید منگوائی اور اس میں آخضرت ما المار کا خط محفوظ کرکے رکھ دیا اور کمامیں یقین رکھتا ہوں کہ جب تک یہ خط ہمارے گرانے میں محفوظ رہے گاہل حبشہ اس کی وجہ سے خیر اور برکت پاتے گرانے میں محفوظ رہے گاہل حبشہ اس کی وجہ سے خیر اور برکت پاتے رہیں گے لئے تاریخ المحمد کے کہ یہ خط آج تک حبشہ کے شاہی خاندان میں محفوظ ہے۔

نجاشی نے اس خط کا ہو جو اب دیا اس کا ترجمہ درج ذیل ہے:۔

"اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمٰن اور رحیم ہے۔ یہ خط محمہ رسول اللہ آپ پر
مائی ہواور اس خد اکی طرف سے ہر کتیں نازل ہوں جس کے سواکوئی
ملامتی ہواور اس خد اکی طرف سے ہر کتیں نازل ہوں جس کے سواکوئی
قابل پرستش نہیں اور وہی ہے جس نے مجھے اسلام کی طرف ہدایت دی
ہے۔ اس کے بعد یا رسول اللہ آپ کا خط پنچا۔ خد اکی قتم جو کچھ آپ
ہے۔ اس کے بعد یا رسول اللہ آپ کا خط پنچا۔ خد اکی قتم جو کچھ آپ
ہے۔ اس کے بعد یا رسول اللہ آپ کا خط پنچا۔ خد اکی قتم جو کچھ آپ

نے عیلی علیہ السلام کے متعلق بیان کیا ہے۔ میں انہیں اس سے ذرہ بھر بھی زیادہ نہیں سیجھتا اور ہم نے آپ کی دعوت حق کو سیجھ لیا ہے اور میں گوائی دیتا ہوں کہ آپ خدا کے سیچے رسول ہیں۔ جن کے متعلق پہلے صحیفوں میں خبردی گئی تقی۔ پس میں آپ کے پچازاد بھائی جعفر کے ذریعہ آپ کے ہاتھ پر خدا کی خاطر بیعت کر تا ہوں ۔۔۔۔۔۔ اور خدا تعالی کی سلامتی ہو آپ پر اور اس کی رجمیں نازل ہوں کے ہو آپ پر اور اس کی رجمیں نازل ہوں کے

آنخضرت ما المجلی اور نجاشی دونوں کے خطوط اپنے اندرا یک عجیب کیفیت رکھتے ہیں۔ ایسامعلوم ہو آئے کہ آنخضرت ما المجلی کو اس امرکا یقین تھا کہ نجاثی خط کو دیکھتے ہی فور آائیان لے آئے گا اور نجاشی نے جو جو اب دیا اس کا بھی ایک ایک لفظ ظاہر کررہاہے کہ گویا اس کی روح پہلے ہی سے صداقت قبول کرنے کے لئے تیار بیٹی تھی۔ ہر حال اللہ تعالی نے نجاشی کو اسلام قبول کرنے کی توفیق دی اور جب وہ ہجری میں فوت ہواتو آنخضرت میں فوت ہوئے اس کی نماز جنازہ اوا کی کہ تنمار اایک صالح بھائی نجاشی حبشہ میں فوت ہوگیا ہے۔ آؤسب مل کی کہ تنمار اایک صالح بھائی نجاشی حبشہ میں فوت ہوگیا ہے۔ آؤسب مل کی کہ تنمار اایک صالح بھائی نجاشی حبشہ میں فوت ہوگیا ہے۔ آؤسب مل

یہ بات بھی قابل ذکرہے کہ جب آنخضرت میں کھی نے باشی کو تبلیغی خط لکھا۔ جس پروہ مسلمان ہو گیاتو اس وقت آپ نے اس کے نام ایک دو سراخط پر ائیویٹ مضمون کا بھی لکھا تھا اور اس خط میں آپ نے بجاثی کو دو باتوں کی طرف توجہ دلائی تھی۔ ایک سے کہ وہ ابوسفیان کی بینی لے زرقانی جلد میں مسلم نیز زرقانی

ام حبیبہ کے ساتھ آپ کاغائبانہ نکاح پڑھ دے اور دو میرے میہ کہ حضرت جعفرہ بن ابی طالب اور ان کے ساتھیوں کو اپنے انتظام کے ماتحت واپس عرب بھیج دے۔ نجاشی نے ان دونوں ہاتوں کی تقبیل کی۔

پہلی بات پراس نے اس طرح عمل کیا کہ نکاح پڑھنے ہے پہلے ام جیب کو پیفام بھیج کران کی با قاعدہ اجازت لی اور پھران کی طرف ہے ان کے ایک قربی عزیز خالد بن سعید نے ولی بن کر چار سو دینار مهر پر نکاح کی منظوری دی کے دو سری بات کی تغییل بھی آنحضرت ما اللہ کے حسب منظوری دی کے دو سری بات کی تغییل بھی آنحضرت ما تغییل کے دیا۔ یہ وہ منشاء کی یعنی حضرت جعفر اور ان کے ساتھیوں کو واپس بھیج دیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب آنحضرت ما تغییل بھی تحضرت میں اور ایس کے ساتھیوں کو واپس آرہ تھا اور روایت ہے کہ آپ جعفر ہے لی کراشنے خوش ہوئے کہ فرمایا میں نہیں روایت ہے کہ آپ جعفر ہے لی کراشنے خوش ہوئے کہ فرمایا میں نہیں ساتھیوں کی آمد سے زیادہ خوشی موئی ہے یا جعفر اور اس کے ماتھیوں کی آمد سے زیادہ خوشی حاصل ہوئی ہے۔ گرافسوس ہے کہ جعفر کی ذرق میں تھید ہوگئے کا مونہ میں شہید ہوگئے کا

یہ نجاشی جس کااوپر ذکر کیاجا چکاہے ' انجری میں فوت ہو گیا۔ اس کے بعد جو دو سرا نجاشی تخت پر بیشادہ کو مسلمان نہیں ہوا لیکن چو نکہ پہلا نجاشی مسلمان ہو گیا تھا اور اس کے زمانہ میں ایک لیے عرصہ تک صحابہ کرام نے حبشہ میں پناہ لے کرامن و عافیت کی زندگی پائی تھی اس لئے مسلمانوں نے اس ملک کے احسان کا یہ بدلہ دیا کہ جمال دنیا کے چاروں

لا ابن سعدو زر قانی داسد الغابه له بخاری حالات غزوه موجه

کونوں میں ان کی فاتحانہ یلغار نے اسلام کی حکومت کا جھنڈا گاڑا وہاں
انہوں نے جبشہ کے خلاف بھی فوج کشی نہیں کی اور اس کی تہ میں ہی
اخلاقی جذبہ کار فرما تھا کہ وہ انتہائی فتوحات کے ذمانہ میں بھی سینکڑوں سال
گذر جانے کے بعد بھی اس چھوٹے سے احسان کو نہیں بھو لناچاہتے تھے
جو حبشہ کے نجاشی نے آنخضرت ماٹ کھیا کے چند صحابوں کو پناہ دے کر
ابتدائی مسلمانوں پر کیا تھا۔ یہ ایک بہت بھاری اخلاقی نکتہ ہے جس سے
ونیا کی قومیں سبق حاصل کر کئی ہیں۔

اس کے بعد اور بھی چند رؤسائے عرب کو آپ نے تبلیغی خطوط لکھے لیکن اس مخترر سالہ میں ان کے درج کرنے کی گنجائش نہیں۔

## حفرت ام حبيبة ك تفصيلي حالات

حضرت ام حبیبہ جن کا اوپر ذکر کیا جاچکا ابو سفیان کی لڑکی تھیں۔ ان کا پہلا نکاح آنخضرت مالئے ہوں کے بھو پھی زاد بھائی عبید اللہ بن محش ہوا تھا۔ آپ کی بعث کے بعد دونوں مشرف باسلام ہوئے اور دونوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ ام حبیبہ کا اصل نام رملہ تھا۔ گر حبشہ ہبنج کران کے ہاں حبیبہ ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کے نام سے ان کانام ام حبیبہ مشہور ہوگیا۔

کچھ دنوں کے بعد عبید اللہ تو حبشہ میں ہی وفات باگئے۔ گر حضرت ام حبیبہ "نے استقامت و کھائی اور استقلال کے ساتھ اسلام پر قائم رہیں۔ آخضرت ما تیکی کو جب ان کے اس اخلاص اور استقامت کاعلم ہوا تو

ہدردی کے طور پر آپ نے ان کو نکاح کا پیغام دینے کے لئے عمروبن فرماری کو نجاشی شاہ حبشہ کے پاس بھیجا۔ نجاشی نے حفرت ام حبیبہ کی منظوری کے بعد نکاح پر بھا۔ یہ نکاح ۱ بجری یا کے بجری پی ہوا۔ نکاح کے بعد نجاشی نے آنخضرت ما تھیجا کے ارشاد کے مطاق حضرت ام جبیبہ اور تمام مسلمانوں کو اپنا انظام کے ماتحت بڑے اعزاز کے ساتھ جماز میں بھاکر مدینہ روانہ کیا۔ اس شادی کے وقت حضرت ام جبیبہ کی عمر کے سال کی تھی۔ اور جب وہ عرب کے ساحل پر انزیں تو آنخضرت ما تھیجیا سال کی تھی۔ اور جب وہ عرب کے ساحل پر انزیں تو آنخضرت ما تھیجیا

مسلح مدیبیہ کے بعد جب قریش نے معاہدہ کی خلاف ورزی کی تو ابوسفیان سردار قریش اس خیال سے کہ آنخضرت سال کی اس خلاف ورزی کاعلم نہیں ہوا ہوگا۔ تجدید معاہدہ کے لئے مدینہ میں آیا۔ تو اپنی بٹی ام حبیبہ کے گھر میں ٹھر الور ایبالقاق ہوا کہ وہ آنخضرت میں آیا۔ تو کے جائے نماز پر بیٹھ گیا۔ حضرت ام حبیبہ نے فور الپنے باپ کو جس سے سالہا سال کے بعد ملنے کا اتفاق ہوا تھا۔ آنخضرت میں گیا ہے جائے نماز سے اٹھا دیا اور اس بات کو گوار انہ کیا کہ ایک مشرک (خواہ ان کا باب ہی کیوں نہ ہو) آنخضرت میں گیا ہے کہ پر بیٹھے۔ ابوسفیان کیوں نہ ہو) آنخضرت میں گیا کہ کی جگہ پر بیٹھے۔ ابوسفیان اپنی بٹی کے اس ایمان کو دیکھ کر بہت متجب ہوا۔

اس نکاح کی غرض بھی سوائے اس کے اور پچھ نہ تھی کہ عرب کے قبائل کے ساتھ جو جنگوں کا سلسلہ جاری تھا اس کا خاتمہ ہو جائے۔ حضرت ام حبیبہ کاباپ جیسا کہ ذکر کیاجاچکاہے ابو سفیان تھااوریہ وہ شخص

ہو چکا ہے۔ آپ نے پہلے اس خبر کی تصدیق کی اور تصدیق کر لینے کے بعد محرم کے جری میں ۱۹۰۰ صحابہ کو ساتھ لے کر خیبر کی طرف پڑھے اور خیبر کے قریب پہنچ کر رجیع کے مقام پرجو خیبراور خطفان کے در میان تھا۔ فوج کو قیام کرنے کا حکم دیا گ

آنخضرت مانتها كي اس عقمندانه تدبير كالتيجه بيه لكلاكه بنوغطفان كو خودایئے گھروں کی فکریڑ گئی اوروہ یمود کی اعانت کونہ پہنچ سکے للے اب مقابلہ مرف یمود کے ساتھ تھا۔ آنحضرت ساتھی کا خیال تھاکہ بیہ مسلمانوں کی قوت کود کھے کرصلح کرلیں جے ۔ گرخیبر پہنچنے پر معلوم ہواکہ وہ لوگ بالكل بر سريكار بيشے بيں چنانچه الزائي شروع مو گئ - يملے تو يبودنے کلے میدان میں مقابلہ کیا۔ لیکن جب ان کے مشہور پہلوان مرحب اور یا سر محمد بن مسلم اور زبیر بن العوام کے ہاتھوں مارے گئے تو پھر ببودنے قلعہ بند ہو جانا مناسب سمجھا۔ مسلمانوں نے قلعوں پر بھی دھاوا بول دیا اور چند دنوں کی زبردست لڑائی کے بعد صرف قوص کا قلعہ بوجہ نمایت مضبوط ہونے کے رو گیا۔ باتی تمام قلع فتح ہو گئے۔ آخر ایک رات آنخضرت ملطان نے فرمایا۔ میں کل علی الصبح جھنڈا اس مخص کے حوالے کروں گاکہ وہ میدان سے بھی واپس شیس لوٹے گا۔جب تک کہ ا سكو كامل فتح حاصل نه بو سل اس يرمومنين بهت خوش بوت اوراس یات کی انظار کرنے گے کہ دیکھیں یہ سعادت کس کے حصہ میں آتی

ر معم البلدان يوطبري مغده ١٥٥ س مع بغاري

تھاجو ابو جہل کے قتل ہو جانے کے بعد قرنیش کاسب سے بڑا سردار تھا۔
اس سے تعلق رشتہ داری قائم کرنے کے لئے آپ نے اتن جلدی کی کہ حبشہ میں ہی نجاشی کے واسطہ سے اس کی لڑکی کے ساتھ جو قریباً قریباً شادی کی عمر گذار چلی تھی نکاح کا پیغام جھیجا آکہ کسی طرح لڑائی کا خاتمہ ہو۔

### احساسات كاخيال

آنخضرت ما النائيل اپنى بيويوں كے احساسات كابھى خاص طور پر خيال ركھتے تھے۔ا يك دفعہ آپ نے حضرت ام المومنين ام حبيبہ كے پاس ان كے بھائى معاویہ كو بيٹھے ديكھا تو اسے بهن بھائى كى محبت كے طبعى تقاضا كا ايك خوبصورت جلوہ تصور فرماتے ہوئے خود بھى پاس بيٹھ گئے اور پو چھا۔ ام حبيبہ كيا تمہيں معاویہ پيارا ہے؟ انہوں نے كما ہاں يا رسول اللہ۔اس پر آپ نے فرمایا۔اگر تمہيں ہا راہے تو جھے بھى پيارا ہے۔

#### غ وه خيبر- محرم ٢ جري

صلح حدیبیہ کے بعد آپ کو قریش کمہ کی طرف سے تو اطمینان ہو گیا تھا۔ لیکن مدینہ میں آکر معلوم ہوا کہ یہود کے قبائل ہونفیر اور بنو قریط ہو جو مدینہ سے جلاو طنی کے بعد خیبر میں مقیم ہوگئے تھے۔ مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لئے کمل تیاری کر چکے ہیں اور ساتھ ہی آپ کو یہ معلوم ہوا کہ قبیلہ غلفان بھی یہود کے ساتھ اس سازش میں شریک دشمن کے لئے میمنوں کی غذا کا سامان مہیا کر دیا جائے گر قربان جائے رسول اللہ مانظیم کے کہ یہ خطرہ مول نے لیائیکن یہ پہند نہیں کیا کہ اس مسلمان کی امانت میں فرق آئے جس کے سپردوہ بکریاں تھیں۔

# آنخضرت ملى المرتب كارحم اور يهود كى شرارت

مغتوح يبوديول نے آنخضرت مانظيم كى خدمت ميں درخواست كى كه بميں يمال سے ب وخل نه كيا جائے۔ بم نصف پيداوار بيشہ ملمانوں کے حوالہ کردیا کریں گے۔ آخضرت ماندی نے ان کی اس در خواست کو منظور فرمالیا۔ لیکن باوجوداس قدر احسان کے بیالوگ اپنی شرارتوں سے بازنہ آئے چنانچہ تاریخ میں ایک یمودی عورت کاواقعہ لکھا ہے کہ اس نے آنخفرت مانگان کے محابہ سے پوچھاکہ آنخفرت م المار کو جانور کے کس حصہ کا گوشت زیادہ پند ہے۔ محابہ نے بتایا کہ آپ کودست کا کوشت زیادہ پندہ۔اس پراس نے ایک برازع کیا۔ مچھروں پر اس کے کباب بنائے اور پھراس گوشت میں زہر ملادیا۔ خصوصاً بازوؤں میں جس کے متعلق اسے بتایا گیا تھا کہ آنخضرت ماہید ان کو زیادہ پند کرتے ہیں۔وہ یہ گوشت لے کر آنخضرت مانکہا کے خمے کے یاس بیٹھ گئی۔ مغرب کی نماذ پڑھ کرجب حضور اینے ڈیرے کی طرف واپس تشریف لائے تواس عورت کود مکھ کر فرمایا۔ بی بی تمهار اکیا کام ہے؟ اس نے کہااے ابوالقاسم امیں آپ کے لئے کچھ گوشت تحفہ کے طور پر لائی ہوں۔ آپ نے اپنے ایک صحابی کو فرمایا کہ بد گوشت کے لو۔ اس ہے۔ میج اٹھ کر آپ نے دعائی اور دعاکرنے کے بعد علم اسلامی حضرت علی کے حوالہ کردیا۔ حضرت علی کو آشوب چٹم کی شکایت تھی۔ آپ نے ان کی آ تکھوں میں اپنالعاب دہن لگایا اور ان کے لئے دعائی جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے فضل کیا اور حضرت علی کو آرام آگیا۔ اس کے بعد حضرت علی نے اللہ کانام لے کراپنے جافزار ہمراہیوں سمیت قلعہ قموص کا رخ کیا اور متواتر ہیں دن کے محاصرہ کے بعد قلعہ فتح ہوگیا۔

## أنخضرت والثنتار كي صدانت كاليك عجيب واقعه

ابھی قلعہ کا کا صرہ جاری تھاکہ ایک بیودی رکیس کا گلہ ہان جو اس کے کہا برسول اللہ اب بیں ان لوگوں کے پاس قوجانیں سکتا اور یہ بحریاں اس بیودی رکیس کی امانت ہیں۔ اب بیں ان کو کیا کروں؟ فرمایا بحریوں کا منہ بیودی رکیس کی امانت ہیں۔ اب بیں ان کو کیا کروں؟ فرمایا بحریوں کا منہ قلعہ کی طرف کردو اور ان کو بیچھے لیے ہائک دو۔ خد انعالی خود بخود ان کو ان کے مالک کے پاس پہنچا دے گا۔ چنانچہ اس نے ایسانی کیا اور بحریاں قلعہ کے پاس چلی گئیں جمال سے قلعہ والوں نے ان کو اندرواخل کر لیالہ اس واقعہ سے بعد چلنا ہے کہ رسول اللہ میں ہیں تشد دے ساتھ کمانت کے اصول پر عمل کرتے تھے۔ کیا آج کل کے ممذب زمانہ میں بھی اس کی کوئی مثال مل سکتی ہے کہ دشمن کے جانور ہاتھ آجا کیں اور پھر اس کی کوئی مثال مل سکتی ہے کہ دشمن کے جانور ہاتھ آجا کیں اور پھر انہیں واپس لوٹا دیا جائے۔ کیا اس کے صاف معنے سے نہیں شے کہ

ل سيرت الحلبيه جلد ٣ صفحه ٣٣

الله الله جان ليواد شمنوں كے ساتھ يه سلوك يقيبنا اس كى مثال آريخ ميں نہيں مل كتى-

## حفرت صفیہ سے شادی۔ 2 ہجری

یہود کے قیدیوں میں قبیلہ بونضیر کے رکیس جی بن اخطب کی بیٹی مفیہ بھی تھیں۔ ان کی والدہ بنو قریقہ کے رکیس کی بیٹی تھی۔ جو دلیری اور شجاعت کے لحاظ سے سارے عرب میں مشہور تھے۔ حضرت صفیہ کی شادی پہلے سلام بن مشکم القرعی سے ہوئی تھی۔ اس سے طلاق ہو جانے کے بعد کنانہ بن الی الحقیق کے نکاح میں آگیں۔ یہ مخص یہودیوں کے مشہور قلعہ القوص کا سردار تھااور یہیں اپنے اہل و عیال کے ساتھ رہتا مشہور قلعہ القوص کا سردار تھااور یہیں اپنے اہل و عیال کے ساتھ رہتا تھا۔

جب یہ قلعہ فتح ہوااور کنانہ بن ابی الحقیق قلعہ بی میں مارا گیا تواس
کے تمام الل وعیال جن میں حضرت صغیہ بھی تحییں قید ہو گئے۔ حضرت صغیہ دحیہ کلبی کے حصہ میں آئیں۔ گربعض صحابہ نے عرض کیا کہ آپ نے جو لونڈی دحیہ کلبی کو دی ہوہ تو دو خاند انوں بنو نضیراور بنو قریند کی رئیسہ ہے۔ الی حیثیت کی عورت ایک سپابی کے پاس نہیں جانی چاہئے بلکہ صرف آپ بی اس کے اہل ہیں۔ آنحضرت میں تابی ہے صحابہ کے باس مشورہ کو قبول فرمایا اور نہ چاہا کہ دشمن کے سردار کی بیٹی ایک سپابی اس مشورہ کو قبول فرمایا اور نہ چاہا کہ دشمن کے سردار کی بیٹی ایک سپابی کے پاس رہے۔ آپ نے دحیہ کلبی کو ان کے عوض میں ایک اور لونڈی دے دی۔ دی۔ کابی کو ان کے عوض میں ایک اور لونڈی دے دی۔ دی۔ دی۔ کابی کو ان کے عوض میں ایک اور لونڈی

ك بعد جب آب كمانے كے لئے بيٹے تو الجي آپ نے دست كے ب ہوے گوشت سے ایک لقمہ ہی کھایا تھا کہ آپ کو اس میں زہر کا اڑ محسوس ہوا۔ تو آپ نے دو سرے محابہ سے فرمایا کہ نہ کھاؤ۔اس پر آپ کے محالی بشیرابن البراء جو وہ بھی ایک لقمہ کما چکے تنے فور ابولے کہ یا ر سول الله اجس خدانے آپ کوعزت دی ہے۔ اس کی متم کھاکر میں کہتا موں کہ مجھے بھی اس لقمہ میں زہر معلوم ہوا تھااور میرادل جا بتا تھا کہ میں اس کو پھینک دوں لیکن اس خیال سے کہ چو نکہ آپ نے لقمہ نگل لیا ہے اگریس نے نہ لگا تو شاید آپ برگراں نہ گذرے میں نے بھی آپ کے تتبع میں وہ لقمہ نگل لیا۔ (روایات میں آتاہے کہ اس کے تعوری ور بعد بشیر کی طبیعت خراب ہو گئی اور دو دہیں خیبر میں ہی فوت ہو گئے ) اس پر آنخضرت المنتهم نے اس عورت کو بلوایا اور فرمایا کہ تم نے اس بکری میں زمرطایا ہے۔اس نے کما آپ کویہ کس نے بتایا ہے۔ آپ کے ہاتھ میں اس وقت برى كاوست تعا- فرمايا-اس باته نے جمعے بتايا -اس بروه عورت سجو گئی کہ آپ پر بیدراز کھل گیاہے اوراس نے اقرار کیا کہ اس نے زہر ملایا ہے۔ آپ نے بوجھااس ناپندیدہ فعل پر تہیں کس بات نے آمادہ کیا؟ اس نے جواب دیا کہ میری قوم سے آپ کی اڑائی ہوئی تھی۔ میرے دل میں خیال آیا کہ ان کو زہر دیتی ہوں اگر واقعہ میں یہ نی ہوئے تو نے جاکیں کے ورنہ ان سے ہمیں نجات حاصل ہو جائے گی۔ رسول الله ماليك ني جب اس كى يدبات عن تواس معاف كرديا ل سيرت الحلب جلد ١٣ صفحه ١١

آخضرت ملتی کے نکاح میں آنامجی دراصل آپ کی صداقت کاایک بت بدانشان تعااور وہ اس طرح کہ جب آنخضرت میں کیا کی ان کے چرے پر نظریوی ۔ تو آپ نے دیکھاکہ ان کے چرے یر لمبے لمبے نشان ہیں۔ آپ نے فرمایا صغید تمارے یہ نشان کیے ہیں؟ انہوں نے کما یارسول الله ایک دن میں نے خواب دیکھی کہ جاند گر کرمیری جمول میں آ پراہے۔ میں نے دو سرے دن یہ خواب اپنے خاوند کو سائی۔ اس نے کما یہ عجب خواب ہے۔ چلو چل کراپنے باپ کو سناؤ۔ چنانچہ جب میں نے ایے باپ ہے اس خواب کاذکر کیا تواس نے اس زور سے میرے منہ بر تھپڑماراکہ میرے چرے پر انگلیوں کے نشان پڑ گئے۔میرے باپ نے کہا نالائق اکیاتو عرب کے بادشاہ کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے کہ بیاس نے اس لئے کہاکہ عرب کا قومی نشان چاند تھا۔ اگر کوئی فخص خواب میں ید دیکتاکہ چانداس کی جھولی میں آپڑاہے۔ تواس کی تعبیریہ کی جاتی تھی کہ عرب کے بادشاہ کے ساتھ اس کا تعلق ہو گیاہے۔

اس نکاح کی غرض بھی ہی تھی کہ یہودا پی شرار توں سے باز آجا کیں اور صلح اختیار کر کے اسلام کی طرف ماکل ہوں۔ یہ واقعہ کے بجری کا ہے۔ نکاح کے بعد جب خیبر سے روا گی ہوئی تومقام صهباییں رسم عروسی اداکی گئی اور وہیں دعوت ولیمہ ہوئی۔

علیل ہوئے تو انہوں نے بحرث کیا۔ "یا نبی اللہ اکاش آپ کی تمام السیرة الحلید جلد معنفی ۵۰

تکلیف جھے مل جائیں "۔ آپ نے اپنی تمام ہویوں کو مخاطب کر کے فرمایا۔ "واللہ یہ تجی ہے"۔ آخضرت مظاہر ان سے بہت محبت رکھتے ہے اور ان کی دلجوئی کا خاص خیال رکھتے ہے۔ خصوصاً اس لئے کہ بہود اپنی بدا تمال کی دجہ سے مسلمانوں کی نگاہ میں ذلیل ہو گئے تھے اور یہ بہود میں دلیل ہو گئے تھے اور یہ بہود میں سے تھیں چنانچہ ایک موقعہ پر جب ان کو آنخضرت مالیکی کی بحض اور یہوں کی طرف سے بہودی النسل ہونے کا طعن دیا گیا اور وہ رنجیدہ خاطر ہو گئیں۔ آنخضرت مالیکی کیا ور وہ رنجیدہ کا طرہو گئیں۔ آنخضرت مالیکی کی اور کے میں کے اس امر کا علم ہواتو آپ نے فرمایا کہ تم نے یہ کیوں نہ کمہ دیا کہ ہارون میرے باپ 'موئی میرے بچا اور محمد میں جھے سے کون افضل ہو سکتا ہے۔

حضرت صغیہ "نمایت فیاض اور سیر چثم تغییں۔ دو سروں سے ہمدر دی کرنے کاجذبہ بھی آپ میں ہے انتہا تھا۔ آپ نے ۵۰ ہجری میں ۲۰سال کی عمر میں دفات پائی اور جنت البقیع میں دفن ہو سمیں۔

## حضرت میمونه سے شادی۔ ۲ ہجری

حضرت میمونه کاپلا نکاح مسعود بن عمره بن عمیر ثقفی سے ہوا۔
مسعود نے طلاق دے دی تو آپ ابوار ہم بن عبد العزی کی زوجیت میں
آئیں۔ کہ ہجری میں ابوار ہم نے وفات پائی اور سے بیوہ رہ گئیں۔ ان کی سے
حالت دیکھ کر آنخضرت مالی المجھ کے چچا حضرت عباس نے جن کی وہ سالی
تھیں آنخضرت مالی المجھ کی خدمت میں نکاح کی سفارش کی۔ تو آپ نے
ان سے نکاح کر لیا۔ یہ آنخضرت مالی المجھ کی آخری بیوی تھیں یعنی ان

حضرت میمونه کی وفات ۵۱ جحری میں ہوئی۔ حضرت ابن عباس نے جنازہ بڑھایا۔

آخضرت میں کا متعدد شادیاں کرنے کا مقصد اگر نعوذ باللہ عیاشی ہو تا جیساکہ غیر مسلم مور خین نے الزام لگایا ہے تو آپ ہر گز عمر سیدہ یویاں نہ کرتے بلکہ عرب میں سے چن چن کر کنواری اور خوبصورت یویاں کرتے اور یہ آپ کے لئے مشکل امر نہیں تھا بلکہ ایسی لڑکیوں کے والدین اس امر پر گخر محسوس کرتے کہ ان کی لڑکیاں آپ کے نکاح میں والدین اس امر پر گخر محسوس کرتے کہ ان کی لڑکیاں آپ کے نکاح میں ہیں۔

پس آپ کابیوہ اور عمر رسیدہ بلکہ اکثر بیویوں سے اس وقت شادی کرنا جبکہ وہ قریباً قریباً نکاح کی عمر گذار چکی تھیں۔ اس امر کابین ثبوت ہے کہ آپ کا مقصد جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے۔ مختلف قبائل میں اسلام کے پھیلانے میں سولت پیدا کرنا اور مسلمان عور توں میں اسلامی تعلیم کاعام رواج دینا تھا۔

## حضرت مارية سے شادی

مقوقس معرف آنخضرت مل المارية سے عقیدت کے اظہار کے طور پر اپنے خاندان کی دو لڑکیاں بجوائی تھیں۔ ان میں سے حضرت ماریہ کو آپ نے خاندان کی دو لڑکیاں بجوائی تھیں۔ ان کے بطن سے اللہ تعالی نے بردھاپ کی عربی آپ کو ایک لڑکا دیا۔ جس کا نام آپ نے ابراہیم رکھا۔ آنخضرت عربی آپ کو ایک لڑکا دیا۔ جس کا نام آپ نے ابراہیم رکھا۔ آنخضرت مار کھیا۔ آن کے سواتمام لڑکوں اور مار کھیا۔ اس بچے کی بیدائش سے پہلے حضرت فاطمہ سے سواتمام لڑکوں اور مار کھیا۔ اس بھی کی بیدائش سے پہلے حضرت فاطمہ سے سواتمام لڑکوں اور

کے بعد آپ نے پر کس سے نکاح نہیں کیا۔

آپ نمایت صحیح العقیدہ اور رائخ النیال خاتون تھیں۔ آپ کااکثر وقت لوگوں کو مسائل سمجھانے میں صرف ہو آ تھا۔ ایک دفعہ ایک عورت بہار ہوئی اور بہاری کی حالت میں اس نے منت مائی کہ اگر جھے شفا ہوگئی تو میں بیت المقدس میں جاکر نماز پڑھوں گی۔ خیراللہ تعالی نے اسے شفادی تو وہ اپنی منت کو پور اکرنے کے لئے حضرت میمونہ سے رخصت ہوئے آئی۔ آپ نے اسے سمجھایا کہ ممجہ نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب ور سمجہ وں میں نماز پڑھنے کے ثواب سے ہزار گنا زیادہ ہے۔ تم بیس رہواور ممجہ نبوی میں نماز پڑھاو کے بیس رہواور ممجہ نبوی میں نماز پڑھاو کے بیس رہواور ممجہ نبوی میں نماز پڑھاو کے بیس رہواور ممجہ نبوی میں نماز پڑھاو کے

اس واقعہ سے پتہ چانا ہے کہ آنخضرت ما کھیا ایسے شارع نبی کو عور توں میں اسلام کی محبت پیدا کرنے اور انہیں مسائل سمجانے کے متعدد بیویاں کرنے کی کس قد ر ضرورت تھی۔ اگر آپ ایسانہ کرتے تو یقینا بقینا جو تغیر مسلمان عور توں میں ازواج مطمرات کے ذریعہ پیدا ہوا ہے اور اسلام کی محبت ان کے قلوب میں جاگزیں ہوئی ہے اس میں کی واقع ہو جاتی۔ ازواج مطمرات کے ذریعہ آپ کی قریباً قریباً عرب کی تمام قوموں سے رشتہ داریاں ہو گئیں جس کا بتیجہ بیہ ہواکہ اول قرابت حسن سلوک اور احسان و مروت کا خیال کرکے وہ قبائل اسلام کی طرف مائل ہوئے۔ دوم ان قبائل کی عور توں نے آنخضرت مائیں ہولیوں بی ہوئے۔ دوم ان قبائل کی عور توں نے آنخضرت مائیں کی بیویوں بی سے اپنی اپنی رشتہ دار بیویوں کے پاس جاکر آزادی سے مسائل سکھے۔

المابرجلد ٨ منى ٣٣٣

# آپ كانصنع سے بُعد

آنخضرت ما الناليم كى ذندگى كا مطالعہ كرنے سے پند لكتا ہے كه اب بين تصنّع نام كو نہ تھا۔ بلكہ آپ كو اس قتم كى باتوں سے بھى سخت نفرت تھى جن كى دو سرے كو شبہ كا بھى احمال ہو تا تھا۔ صاجزادہ ابراہيم جن كى وفات كا ذكر كيا جا چكا ہے۔ اتفاق ايبا ہوا كہ ان كى وفات كے ساتھ ہى سورج كو گر بمن لگا۔ چو نكہ آنخضرت ساتھ ہى سورج كو گر بمن لگا۔ چو نكہ آنخضرت ساتھ ہى صدمہ ہوا ہے اور يہ سورج گر بمن سے شخصا كہ شايد سورج كو بھى صدمہ ہوا ہے اور يہ سورج گر بمن اس صدمہ كا اظہار ہے۔ آنخضرت ساتھ ہى موا ہے اور يہ سورج گر بمن اس خيال كا علم ہوا تو آپ نے فرمایا اِنَّ الشَّهُ شُسُ وَ اس خيال كا علم ہوا تو آپ نے فرمایا اِنَّ الشَّهُ سُسُ وَ الْ لَحْسَانِ اِنَّ اللَّهِ الْاَنْدَى كُسِفَانِ الْمُوتِ اَحْدِ وَ لَا لِحَسَانِهِ فَاذَا رُائِنَتُمْ ذَالِكَ لِلْمُوتِ اَحْدِ وَ لَا لِحَسَانِهِ فَاذَا رُائِنَتُمْ ذَالِكَ فَافَارَا اِلْكَانِ اللَّهِ اِلْمُوتِ اَحْدِ وَ لَا لِحَسَانِهِ فَاذَا رُائِنَتُمْ ذَالِكَ فَافَارَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

لیعنی "سورج اور چاند الله تعالی کے نشانات میں سے دونشان ہیں جن کو کئی کی موت یا زندگی کی وجہ سے گر بن نہیں لگتا۔ بلکہ جب تم دیکھو کہ ان کو گر بن نگا ہے تو الله تعالی سے وُرواور عاجزی کرتے ہوئے خدا کے حضور نماز پڑھو۔"

اب دیکھو!طمارت نفس کاکیاپاک نمونہ ہے۔ اگر آپ کادعویٰ نعوذ باللہ تضنع پر بنی ہو آلو آپ خوش ہوتے کہ مسلمانوں کو میری صدافت پر

الزكيوں كى جدائى كامدمه برداشت كر يكے تھے۔اس لئے مبعا" آپ كو اس بچہ سے از حد محبت تھی۔ گرفد اکی قدرت کہ یہ بچے بھی زیادہ دریہ تک آپ کے پاس نہ رہا۔ بلکہ قریباؤیڑھ سال کی عمر کامو کر بیمار ہو ااور قضائے الی سے فوت ہو گیا۔ اس کی وفات سے آپ کو شدید صدمہ ہوااور آپ كى آنكھوں سے آنسوجارى ہو گئے۔ آپ كى يہ حالت د كي كر معرت عبد الرحلي "بن عوف نے کمایار سول اللہ آپ بھی روتے ہیں۔ آپ نے فرمایا۔"اے عوف کے بیٹے یہ ایک رحمت ہے جو خدانے بیٹروں کے دل میں رکھی ہے۔" پر آپ نے فرمایا۔ "تُذمّعُ الْعَيْنُ وَ يَحْزَنُ الْقَلْبُ وَ لَانْقُولُ اللَّا مَا يَرْضَى الرُّبُّ وَإِنَّا يَا إِبْرَاهِيْمُ عَلَيْكَ لَمَحْزُونُونَ" یعنی آنکھ آنسو بماتی ہے اور دل تیرے فراق سے اے ابراہیم عملین ہے۔ پر بھی ہم نہیں زبان سے کہتے مگروہی جو ہمارے رب کی رضامندی كاباعث بو- سجان الله كياصرب جو جمارے نبي ملى الله الله كيام عموماً دیکھاجا تاہے کہ ایک ایساباپ جس کی ساری اولاد فوت ہو چکی ہواور پھر برصابے میں اسے اللہ تعالی نے ایک لڑ کادیا ہواد روہ بھی فوت ہوجائے تو اس کادل قابوسے نکل جاتا ہے اور وہ جزع فزع کرنے پر اتر آتا ہے۔ مگر کیای پاک نمونہ ہے ہارے نی میں کاکہ نہ تودل میں اس قدر مختی پائی جاتی ہے کہ آنسو تک نہ گرے اور نہ ہی خد اکاشکوہ کرتے ہیں بلکہ وہ طریق افتیار کرتے ہیں جو عین فطرت معید کے مطابق اور تعلق باللہ پر ولالت كريائ

18

ایک اور نشان مل کیا ہے یا کم اذکم خاموش ہی رجے۔ گر آپ کے نفس نے یہ گوارا نہیں کیا کہ لوگ اس قتم کی غلطی میں جتلا رہیں بلکہ فور ا اصل حقیقت سے انہیں آگاہ کیا۔ کیا یہ واقعہ آپ کی معداقت بر عظیم الشان گواہ نہیں؟

#### عمرة القصاء- ذو القعده ٤ مجري

ملے مدید کے معاہدہ میں مشرکین نے اس بات کو تنایم کر لیا تھا کہ
ا گلے سال مسلمان عمرہ کر سکتے ہیں۔ اس لئے ذوالقعدہ کے ہجری کا چاند نظر
آیا تو آنخفرت ما لیکھی نے فرمایا کہ ہوم الحدید کے عمرہ کو قضا کرنا چاہئے۔
چنانچہ آپ نے حکم دیا کہ دہ تمام محابہ جو مسلح عدید ہیں کے موقعہ پر آپ کے
ہمراہ ہتے وہ تو ضرور چلیں اور باتی ہیں ہے بھی اگر کوئی دوست شامل ہونا
چاہیں تو ہوی خوشی سے شامل ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ کل دو ہزار محابہ یک ساتھ آپ مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ بیت اللہ کے رو برو پہنچ
کر آنخفرت میں تھی نے اپنے اصحاب کو ارشاد فرمایا کہ کند موں کو برہنہ
کر اواور احرام کا کیڑ ابغل کے نیچ سے نکال کرگردن کے گرد لیبٹ لواور
مستعدی سے دو ڈتے ہوئے بیت اللہ کا طواف کرد ناکہ مشرکین پر
مستعدی سے دو شوکت اور جھاکئی کا اثر پڑے۔

مسلمان جب مکہ میں داخل ہوئے تو بہت سے مشرکین مکہ سے ہاہر گھاٹیوں اور وادیوں میں چلے گئے آکہ مسلمانوں کو طواف کرتے ہوئے د کچے کران کے دل نہ جلیں۔

آنخضرت مین استان کے تین دن مکہ میں قیام فرمایا۔ اس قیام کے دوران میں مسلمانوں کے اخلاق حسنہ اور اوصاف حمیدہ کی وجہ سے گئ خداترس قلوب میں اسلام کی صدافت کا کراا اڑ ہڑا۔

حعرت عباس کی سالی حضرت میمونه جو در سے بیوه مو چکی تھیں اور جن كاذكر تتلسل كے رنگ ميں پيچے كيا جاچكا ہے۔ انبي ايام ميں حفزت عباس کی خواہش پر آپ کے نکاح میں آئیں۔روایات میں آ باہے کہ جب تین دن مسلمانوں کو مکہ میں رہنے ہوئے گذر گئے۔ تو کفارنے کماکہ معاہدہ کے مطابق اب آپ لوگ فور آبا ہر نکل جائیں۔ آنخضرت مالملادا نے مسلمانوں کو علم دیا کہ فورا مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف روانہ ہو جائیں۔ آپ نے اہل مکہ کے احساسات کا خیال کر کے نئی بیای ہوئی میونہ کو بھی پیچے چھوڑ دیا اور وہ بعدیس اسباب کی سواریوں کے ساتھ آپ کے پاس جنگل میں آملیں۔ اپنی زندگی کابیہ واقعہ انہیں اس قدر مجوب تفاکہ جب اسی سال کی عمریا کرفوت ہونے لگیں توبیہ وصیت کی کہ مکہ کے باہرایک منزل پر اس جگہ مجھے دفن کیاجائے جمال میں پہلی مرتبہ رسول الله مالية الله كا فدمت من بيش كي تني تني - الله م صل عَلَى سُيّدِنَا مُحَمّدِ وَال مُحَمّدِ - يقينايه اس حن سلوک کانتیجہ ہے جو آنخضرت مانگارا ابنی ازواج مطهرات کے ساتھ کیا

### حضرت عمروثبن العاص اور حضرت خالد ثبن وليد

#### كااسلاملانا

ميرة سيد الانبياء

مدينه منوره من تشريف لائے ہوئے ابھی آپ کوچند روز ہوئے تھے کہ مکہ میں حضرت عمرو بن العاص مسلمان ہوئے اور مدینہ کی طرف جرت کا ارادہ کیا۔ حضرت خالد بن ولید جو ان کے نمایت ہی گرے دوست تھے وہ بھی سفر حدیدید میں آنخضرت مالفادا کی زبان مبارک سے قرات قرآن مجید س کراندر ہی اندر گھائل ہو چکے تھے۔ان کے ساتھ چلنے کے لئے آمادہ ہو گئے۔اور اس طرح سے مکہ کے دو مشہور سردار اور عرب کے نامور جنگبو آنخفرت مانظان

## جنگ مونة \_ جمادي الاول ٨ هجري

زیارت کعبہ سے واپس آنے کے بعد آپ کو اس فتم کی اطلاعات پنچیں کہ شام کی سرحد پر عیسائی عرب قبائل یموداور کفار کے اکسانے پر حملہ کی تیاریاں کررہے ہیں۔ آپ نے تحقیقات کے لئے پدرہ آدمیوں کی ایک پارٹی جھیجی۔ اس نے ایمانی جوش کے ماتحت ان کو تبلیغ شروع کر دی۔وہ لوگ بھلا توحید کی تعلیم سے کمال متاثر ہو سکتے تھے۔انہوں نے

ان ملمانوں پر حملہ کر کے انہیں شہید کردیا۔ رسول اللہ مانیوں اس واقعہ کاعلم ہواتو آپ نے بھریٰ کے حاکم شرجیل کے نام ایک خط لکھا۔ قاصد جب اس کے پاس پنچاتواس نے نمایت بے دروی ہے اے قل كرديا - قاصد كاقتل كرناصاف اعلان جنگ تعا- اس لئے آنخضرت م نے زیدین حاریثہ کی سرداری میں تین ہزار جاں نثاروں کاایک نشکرتیار کر ے شام کی طرف روانہ کیا ا

أيك آزاد كرده غلام زيدبن حارشكي ما هجتي ميس عظيم الشان مهاجرين وانصار كومقرر كرنااسلامي مساوات كاايك شاندار ثبوت تعاجي آنخضرت 

خرجب للكرتيار مواتوآپ نے فوج سے مخاطب موكر فرمايا - اگر ذيد شهيد ہو گياتو جعفر بن الي طالب كو امير بنالينا۔ أكروه بھي شهيد ہو گئے تو عبد" الله بن رواحه کو رئیس مقرر کرلینا اور ساتھ ہی یہ بھی وصیت کی کہ رببانوں سے کچھ تعرض نہ کریں۔ عور توں 'بچوں اور بو ڑھوں کو تحل نہ کریں اور در ختوں کونہ کاٹیں۔

اسلامی جاں ڈاروں کا پید لشکر جب موید کے مقام پر پہنچاتو معلوم ہواکہ شرجیل ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ جو تعداد میں مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ ہے۔مقابلہ کے لئے تیار بیٹا ہے۔اور قیصر بھی تیاری کررہاہے۔ شرجل کی فوج کے ساتھ ایک خطرناک مقابلہ موا۔ زید شمید مو گئے۔

لے صحیح بخاری غزوہ موت

باب تنم

فنح مکہ۔جنگ حنین اور اس کی ابتدائی شکست کی وجوہات۔جنگ تبوک۔ مختلف اطراف سے قبائل کی آمد۔ حضرت ابو بکر ا امیر جج کی حیثیت سے فنح مکہ۔رمضان ۸ ججری

صلح حدید ہے بعد چونکہ عرب میں لؤائی ایک حد تک رک چکی تھی اور مسلمانوں کو خوب تبلیغ کاموقع ملاتھا۔ اس لئے مسلمانوں کی تعداد میں روز افزوں اضافہ ہو رہاتھا۔ گر قرایش مسلمانوں کی ترقی کو دیکھ کراند رہی اندر جل رہے تھے اور دو سرے ان کے ظلم وستم کا بیالہ بھی لبریز ہو چکا آپ کے بعد حضرت جعفر نے جھنڈ اہاتھ میں لیا۔ حضرت جعفر بھی نمایت جاں نثاری سے لڑے اور نوے زخم کھاکر آخر شہید ہوئے۔ ان کے بعد عبد "اللہ بن رواحہ نے اسلامی علم کو سنبھالا۔ گروہ بھی شہید ہوگئے۔ جب آخضرت ما تقلیل کے مقرر فرمودہ امراء شہید ہو گئے تو مسلمانوں نے آپس کے مشورہ سے حضرت خالد "بن ولید کو امیر مقرر کیا۔ حضرت خالد " اپس کے مشورہ سے حضرت خالد " بن ولید کو امیر مقرر کیا۔ حضرت خالد اپس کے مشورہ سے لے کرشام تک اس طرح ڈٹ کر مقابلہ کیا کہ لڑائی کا نقشہ بدل گیا۔ حضرت خالد " نے اس جنگ میں اس قدر بمادری کے جو ہر وکھائے کہ آخضرت مالیلہ کیا۔ انہیں "سیف اللہ "کاخطاب دیا۔

آنخضرت ما تلا نے اپنے طفاء قبائل کو ساتھ ملا کر دس ہزار قدوسیوں کے ساتھ مکہ پرچڑھائی کی تیاری شروع کردی اور اس خیال سے کہ کہیں قریش کو اس کاعلم نہ ہو جائے۔ آپ نے اس تیاری کو مخفی ر کھنے کا حکم دیا۔ مراکب محابی حاطب جن ابی بلتعہ نے قرایش کو آنخضرت مالی کاس تاری سے آگاہ کرنے کے لئے ایک مورت کے باتھ ایک خط روانہ کیا۔ آنخضرت مانتیں کو الهام اللی کے ذریعہ اس کی اطلاع مل گئ- آپ نے حضرت علی بن ابی طالب اور زبیر بن العوام کوروانه کیاکه وہ اس عورت سے خط لے لیں اور اسے گر فآر کرکے واپس لا کیں چنانچہ جب وہ روضہ حناح میں پنیج تو وہ عورت وہاں موجود تھی۔ انہوں نے اس سے خط کے متعلق دریافت کیا۔ گراس نے اٹکار کردیا اور کمہ دیا کہ میرے پاس کوئی خط نہیں۔ گرچو نکہ انہیں آنخضرت ماہلی کے الفاظیر یقین تھا اس لئے انہوں نے اس کی تلاشی لی۔ چٹانچہ وہ خط اس کے جوائد میں سے نکل آیا۔ جس پر انہوں نے اسے کر فار کر کے دربار نوى من پیش كيا- عاطب طلب ك كئے انهوں نے كماكه يارسول الله یہ تو میں جانا تھاکہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔اللہ آپ کو ضرور غلبہ عطا فرمائے گا۔ لیکن مکہ میں چو نکہ میرے عزیزوا قارب ہیں اس لئے میں نے جابا کہ اہل مکہ پر ایک احسان کردوں تاکہ وہ ممنون ہو کر میرے عزيزوا قارب كو ضررنه پنجائي - حفرت عمر كوبهت غصه آيا اور چاپاكه اس کی گردن ا ژادیں۔ مر آنخضرت مانظور نے فرمایا کہ اے عرق اطب " ابل بدریں سے ہے۔ جو کچھ کہتا ہے درست کہتا ہے مگریہ اس کی غلطی

تھا۔ للذاوہ کی ایسے موقعہ کی تلاش میں تھے کہ جے آ ڑ بنا کر مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لئے لوگوں کو ابھار سکیں۔اس اٹنامیں اتفاق ایساہوا کہ قریش کے حلفاء بنو بکرنے آنخضرت مالیکی کے حلفاء بی خزاعہ پراپی کی پرانی دشمنی کی وجہ ہے حملہ کردیا۔اب قریش کا فرض تھا کہ وہ صلح مدیبیے کی شرائط کی روسے بنو بکر کو اس ارادہ سے باز رکھتے۔ انہوں نے الثابتھیاروں وغیرہ سے ان کی مدد کی کے اور اس طرح سے قریباً ہیں تمیں آدمی قبیلہ خزاعہ کے بنو بکرکے ہاتھوں مارے گئے۔خزاعہ کاایک وفد آنخضرت مانظام کی خدمت میں پنچااور ایک پرورد نظم کے ذریعہ اپنی مظلومی کی داستان سائی۔ آپ نے ان کے ساتھ نمایت ہدر دی کااظمار فرمایا۔ کہ تم تملی رکھوہم ضرور تہماری امداد کریں گے۔ چنانچہ جب وہ واپس چلے کئے تو آنخضرت مان کیا ہے اپناایک قاصد قریش کے پاس بھیجا کہ وہ یا تو ہوخزامہ کے مقتولوں کاخون بہاادا کریں یا ہو بکرسے علیحدگی اختیار کریں اور یا پھراعلان کردیں کہ معاہدہ حدید بیا ٹوٹ گیا۔ قریش نے اول تویہ جواب دیا کہ ہمیں تیسری شرط منظور ہے کے لیکن بعد میں اپنی ناعاقبت اندیش پر بهت بچھتائے۔ ابوسفیان کو آنخضرت سائنگیا کی خدمت میں بھیجا کہ وہ معاہدہ کی تجدید کروائے۔ گر آمخضرت مالیکا قریش کی جالا کیوں کو دیکھ سے تھے۔ آپ نے ان کے مطالبات کی طرف کوئی توجه نه دی اور وه ناکام واپس لوث گیا-

به طبری صفحه ۱۶۲۰ مع زر قانی بحواله مغازی این عائذ

بہ جو قابل عفوہ۔ چنانچہ حضرت حاطب کی یہ غلطی معاف کردی گئی۔
ا تر ۱۰ رمضان المبارک ۸ ہجری کو جیسا کہ ذکر کیا گیا ہے آپ دس
ہزار قدوسیوں کو لے کر نمایت تزک و احتثام کے ساتھ مکہ کی طرف
روانہ ہوئے اور حضرت موٹی علیہ السلام کے وہ الفاظ پورے ہوئے کہ
وہ دس ہزار قدوسیوں کے ساتھ آیا کے راستہ میں آپ کو آپ کے چیا
عباس طے جو مسلمان ہوکرا پنے اہل وعیال کے ساتھ مدینہ جارہے تھے۔
آپ نے حضرت عباس کو تو اپنے ساتھ لے لیا اور ان کے اہل وعیال کو میں کو تو اپنے ساتھ مدینہ روانہ کردیا۔

قریش کو جب اشکر اسلای کی آمد کی اطلاع ملی توانهوں نے ابو سفیان '
حکیم بن حزام 'بدیل بن ور قاء کو مسلمانوں کی فوج کا پند لگانے کے لئے
جمیعیا۔ جب بیدلوگ مرالے ظہران کے پاس آئے تو کئی مقامات پر آگ
کے شعلے دیکھ کر حران سے رہ گئے۔ کہ انتا بڑالشکر کماں سے آگیا۔ استے
میں جعزت عباس "جنہیں قریش کے مسلمان ہو جانے کی ازحد خواہش
میں حفرت عباس "جنہیں قریش کے مسلمان ہو جانے کی ازحد خواہش
کوئی مکہ کابااثر آدمی مل جائے تواسے آنے والے خطرہ سے آگاہ کرکے
مسلمان ہونے کی ترغیب دوں۔ ابوسفیان کی آواز پھپان کر حضرت عباس
مسلمان ہونے کی ترغیب دوں۔ ابوسفیان کی آواز پھپان کر حضرت عباس
طرف نور آاسے بلالیا اور اپنے پیچھے ٹچر پر سوار کرکے اسلامی لشکر گاہ کی
طرف نور آ اسے بلالیا اور اپنے پیچھے ٹچر پر سوار کرکے اسلامی لشکر گاہ کی
مسلمان ہونے داستہ میں حضرت عمر "فاروق طے وہ ابوسفیان کو اس حالت
میں دیکھ کراس قدر مضتعل ہوئے کہ قریب تھاکہ اسے قبل کر دیتے۔ مگر

حفرت عباس اسے لے کر آنخضرت ما اللہ اللہ اللہ مت میں پہنچ گئے۔

ابو سفیان کو ایک رات کی معلت دی۔ صبح اٹھ کر ابو سفیان نے اسلام

ابو سفیان کو ایک رات کی معلت دی۔ صبح اٹھ کر ابو سفیان نے اسلام

قبول کرلیا۔ اور آنخضرت ما اللہ ابو سفیان ایک جاہ پند انسان ہے۔

عباس سے کوئی فاص اعراز بخشیں۔ آپ نے فرمایا اچھاجو شخص فانہ کعبہ

میں پناہ لے گا سے بھی امان دی جائے گی اور جو شخص اپنے گھر کادروازہ بند کر

بناہ لے گا سے بھی امان دی جائے گی اور جو شخص اپنے گھر کادروازہ بند کر

علے گا سے بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی۔

ملے گا سے بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی۔

ابوسفیان کو اپنی سے عزت افزائی دیکھ کربری خوشی ہوئی۔ سب سے پہلے اس نے ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کراسلامی افٹکر کانظارہ کیااور پھر کمہ میں داخل ہوکر آنخصرت سائٹلیلیم کے ان احکام کی منادی کردی۔ آنخضرت مائٹلیلیم کی توخواہش ہی بہی تھی کہ کمہ میں خو نریزی نہ ہو۔ آپ نے اپنے افٹکر کو مختلف اطراف سے کمہ میں داخل ہونے کا حکم دیا۔ خالا اس و دھمہ تھا جو بالائی حصہ کی طرف سے داخل ہونے کا ارشاد ہوا اور بہی وہ حصہ تھا جو خزاعہ پر حملہ میں شریک ہوا تھا۔ اور انہی میں عکر مہ بن ابوجهل بھی شامل خزاعہ پر حملہ میں شریک ہوا تھا۔ اور انہی میں عکر مہ بن ابوجهل بھی شامل خوا۔ اور انہی میں عکر مہ بن ابوجهل بھی شامل خوا۔ اور انہی میں عکر مہ بن ابوجهل بھی شامل خوا۔ اور انہی میں عکر مہ بن ابوجهل بھی شامل خوا۔ اور انہی میں عکر مہ بن ابوجهل بھی شامل خوا۔ اور انہی میں عکر مہ بن ابوجهل بھی شامل خوا۔ اور انہی میں عکر مہ بن ابوجهل بھی شامل کو جہ سے تھا۔ ان لوگوں نے باوجود اعلان عنو کے مقابلہ کیا گے۔ جس کی وجہ سے جمیور ا حضرت خالد کو تکور کرد کیھ رہے تھے۔ خالد سے دستے کی تکواروں کی

چک دیکھ کر آپ کو بہت رنج ہوااور آپ نے فرمایا کہ "میں نے توبہ سخت تھم نہیں دیا تھا۔ "اور جب خالد" والیس آئے تو آنخضرت مال اللہ نے باز پرس کی۔ مگرچو نکہ وجہ معقول تھی اس لئے آپ نے خالد" کے عذر کو تیول فرمالیا۔

اس کے بعد آپ نے ایک خطبہ پڑھا۔ جس میں توحید اللی محرمت کمہ اور وحدت نسل انسانی کو بیان کیا۔ پھر قریش کے مجمع سے مخاطب ہو کر فرمایا "اے قریش کے گروہ! تمہار ااس بارے میں کیا خیال ہے کہ میں لے سمجے بخاری میں مجمعے بخاری ہے کمہ

تمارے ساتھ کیاسلوک کروں گا۔ "قریش نے کیا۔ ہم آپ سے بھلائی کی توقع رکھتے ہیں۔ کیونکہ آپ ہمارے بزرگ بھائی ہیں اور بزرگ بھائی کے بیٹے ہیں۔ "آپ نے یہ جواب من کر فرمایا کہ "اچھا ہیں بھی تم سے وی کمتا ہوں جو ہوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کما تھا لاَ تَشْرِیْبُ عَلَیْکُمُ الْیَیْوَمُ اِذْھَبْہُوا فَانْتُمُ السَّلُفَاءُ لَا يَعْنِ "آج تم پر کوئی ڈانٹ نہیں ہے۔ جاؤتم تمام آزاد ہو۔ "

عکرمہ بن ابوجہل اپنی کر تو توں کی وجہ سے فائف ہو کر کمہ سے بھاگ
گیاتھا۔ اس کی یوی روتی ہوئی بارگاہ نبوی جس حاضر ہوئی اور اپنے فاوند
کے لئے آپ سے معافی کی خواستگار ہوئی۔ آپ کی وسیع رحمت بھلا
عورت کی درخواست کو کیمے رد کر عتی تھی۔ فورا معاف کر دیا۔
ابوسفیان کی یوی ہندہ جس نے آپ کے حقیقی پچاحفرت حزہ اگا جگرچبایا
قلالے بھی خفیہ عور توں میں ال کربیعت کر لینے کی وجہ سے معاف کر
دیا گیا۔ وحثی جس کے ہاتھ سے حضرت حزہ انے خام شمادت بیا تھا۔ اسے
دیا گیا۔ وحثی جس کے ہاتھ سے حضرت حزہ انے فرمایا کہ یہ
بھی معافی مل گئی۔ گراسے معاف کرتے وقت آپ نے اتنا فرمایا کہ یہ
میرے سامنے نہ آیا کرے۔ اسے دیکھ کر جھے حضرت حزہ اور آ جاتے
میرے سامنے نہ آیا کرے۔ اسے دیکھ کر جھے حضرت حزہ اور آ جاتے

غرضیکہ ایسے ایسے طالم' سفاک' دغاباز' عمد شکن اور کینہ پرور دشنوں کومعاف کردیا کہ جس کی نظیراگر دنیا کی ساری تاریخ میں تلاش کی لہ تاریخ الحمیس چاہتے تھے جو مدینہ میں افتیار کی تھی اور ان کی تبدیلی ند ہب میں دخل دیئے بغیر قدر تے کو کام میں لانا چاہتے تھے۔"

### جنگ حنین۔شوال ۸ هجری

جب فنح مکہ اور اکثر قریش کے اسلام میں داخل ہونے کی خبر آس پاس ك قبائل ميس بيني، تو وه سخت يريشان موئے - مكه اور طائف كے درمیان ہوازن اور هیتن کے چند زبردست قبائل رہے تھے اور وہ طاقت اور شوکت میں قریش کے ہم پلہ اور مدمقابل سمجے جاتے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کے مقابلہ کے لئے ایک زبردست لشکر تیار کیا۔ آنخضرت مل المالي كوجب اس بات كى اطلاع موئى تو آپ نے فور أجنگ کی تیاری شروع کی - دس ہزار کالشکر تو آپ کے ہمراہ تھاہی - دو ہزار مکہ میں سے لے کر کل بارہ ہزار کے لشکر کے ساتھ آپ وادی حنین میں بنچ۔ دشمن جو کہ اس جگہ کے او کچ پنچ سے خوب واقف تھا ،مسلمانوں کی آمد کی خبرس کروادی حنین کے دونوں جانب کمین گاہوں میں چھپ کر اسلامی لشکر کا انتظار کرنے نگا۔ مسلمان ابھی وادی میں پنچے ہی تھے کہ دونوں طرف سے تیرول کی بوچھاڑ شروع ہو گئے۔ اس اجانک اور غیرمتوقع حملہ کا نتیجہ بیہ ہواکہ اہل مکہ کے دو ہزار آدی جن میں بعض غیر مسلم بھی تھے اور اکثران میں سے خالد "بن ولید کی ماتحتی میں لشکر اسلام کے آگے جارہے تھے اور سازو سامان کی کثرت اور فوج کی زیادتی کی وجہ سے نازال تھے کہ اب ہمیں کوئی طاقت مٹانہیں سکتی وہ تو بالکل حواس جائے تو ہر گزنہیں مل عتی۔ آپ کے اس بے نظیر عنو کا ایسا اثر ہواکہ لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہونے شردع ہوگئے۔

#### بعت کے الفاظ

بیت کرنے والے مندرجہ ذیل اقرار کرتے تھے۔ "ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ چوری نہیں کریں گے۔ زنا نہیں کریں گے۔ اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے اور کسی پر بہتان نہیں باندھیں گے۔ امر معروف میں آپ کی نافرانی نہیں کریں گے اور جمال اور جس حالت میں ہوں گے حق پر قائم رہیں گے اور اللہ کی راہ میں کسی ملامت كرنے والے كى ملامت سے نہيں ۋريں گے۔" كے عور توں ہے بیعت لیتے وقت ایک بات کااور اضافہ کرلیا جا تا تھاکہ "ہم مردوں پر نوحہ نہیں کریں گی-"لیکن جولوگ خوشی سے بیعت نہیں كرتے تھے 'ان سے كوئى تعرض نہيں كياجا تاتھا۔ چنانچہ كئى لوگ ايسے تھے جو بحت ونول بعد جاكر ايمان لائے۔ مروليم ميور لكمتا ہے:۔ وگوشمر (مکه) نے خوشی سے آپ کی حکومت کو قبول کرلیا تفا- مرتمام باشندوں نے اب تک نیاز جب اختیار نہ کیا تھااور نه آپ کا پینمبر ہو ناشلیم کیا تھا۔ شاید آپ وہی راہ اختیار کرنا

باخته ہو کرمیدان ہے بھاگ نگلے۔ان کی اس طرح بے تحاشاد ایسی کااثر یہ ہوا کہ جاں نثار مسلمانوں کے گھو ڑے اور اونٹ بھی بدحواس ہو کر بھاگنا شردع ہو گئے۔ آ تخضرت مانظوم وادی کے دائیں جانب مرف چند رفقاء حضرت ابو بكر" محضرت عمر "حضرت على" اور حضرت عباس " وغيره كے ماتھ رہ گئے۔ آپ ايك سفيد نچرر سوار تھے اور حفزت عبال اس كى لكام تحام ہوئے تھے۔ روايت بے كه آپ اس بريثاني اور ا فرا تفری کی حالت میں بدے جوش اور جلال کے ساتھ فرماتے تھے کہ أنَا النَّبِيُّ لاَ كُذِب أنا ابْنُ عَبْدِالْمُطَّلِب ل لعني "مين ني بول- من جمونا شين بول- من عبد المعلب كابينا ہوں۔"آپنے حضرت عباس کو تھم دیا کہ مسلمانوں کواس طرف آواز دو۔ حضرت عباس فی اس محم کی تغیل میں زور زور سے ہر قبیلہ کانام لے لے کر آواز دیتا شروع کی۔ کہ اے انصار خدا کارسول تہیں بلا آ ہے۔اے مهاجرین ادھر آؤ کہ رسول خدااس طرف ہیں وغیرہ وغیرہ-محابہ کہتے ہیں کہ اس آواز کو پہان کر ہم اس طرح واپس لوٹے کہ وہ کو ڑے اور اونٹ جو خوف و ہراس کے مارے بے تحاشا بھاگے جارہے تھے اور کسی طاقت کے استعمال ہے بھی واپس نہیں ہوتے تھے۔ ہم نے ان کی گردنیں تکواروں ہے اڑادیں اور اتر کرپیدل واپس روانہ ہوئے گر پھر بھی بشکل سو آدمی آنخضرت مالنگارا

اس مخضر دستہ کو ساتھ لے کر بلند آواز

لے بخاری غزوہ حنین

ے اللہ اکبر کانعرہ لگایا اور ایسے زور سے حملہ کیا کہ سامنے کے دشمنوں
کے ہوش اڑ گئے اور انہیں بدحواس ہو کر بھاگنا پڑا۔ اسنے میں اور
مسلمانوں نے بھی ہر طرف سے سمٹ کرپوری قوت کے ساتھ حملہ کردیا۔
چنانچہ تھوڑی ہی دیر میں لڑائی کا نقشہ بدل گیا۔ دشمنوں کو شکست ہوئی
اور مسلمان مظفرو منصور ہوئے۔ اس لڑائی میں چوہیں ہزار اونٹ
چالیس ہزار سے زیادہ بھیڑ بکریاں 'چار ہزار اوقیہ چاندی اور چھ ہزار قیدی
مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔

#### طائف كامحاصره

اس اڑائی میں دشمنوں کے سردار اور بہادر لوگ تو مارے جاچکے تھے
لین پھر بھی جو فوج باتی رہ گئی تھی 'اس کا پچھ حصہ بھاگ کراد طاس میں چلا
گیا' جہاں آنحضرت ما گیا ہے تھوڑی ہی جمعیت بھیج کرانہیں پہپاکر
دیا کہ اور بقیہ فوج نے طاکف میں جاکر پناہ لی۔ طاکف اردگر د چار
دیواری کی دجہ سے ایک محفوظ مقام تھا اور لوگ بھی فن حرب سے خوب
واقفیت رکھتے تھے۔ انہوں نے سال بھر کی خوراک اور دیگر ضروری
سامان شہر کے اندر جمع کر کے چاروں طرف آلات حرب لگا دیئے۔
آنحضرت ما گیا ہے خود آگے بڑھ کرشہر کا محاصرہ کرلیا اور متواتر بیں
دن تک یہ محاصرہ جاری رہا۔ اس بیں روز کے اندر طاکف کے اردگر د
کا کرشر قبائل آپ کے پاس آآکر مسلمان ہوتے رہے۔جب آپ نے
لیمندین ضبل

چە بزارقىدى دراى دىرىس رباكردىئے گئے۔

ائنی قیدیوں میں آپ کی رضائی بمن شیماء بھی تھیں۔اس نے جب
کما کہ میں آپ کی رضائی بمن شیماء بوں تو آپ پہلے تو اسے نہ پچپان
سکے لیکن جب اس نے علامات بتا کیں تو آپ نے اسے پچپان لیا اور اپنی
چادر بچھا کر نمایت عزت و احترام کے ساتھ اس پر بٹھایا۔ پھر فرمایا کہ اگر
آپ میرے ساتھ مدینہ چلیں تو میں آپ کو نمایت احترام سے رکھوں گا
اور اگر اپنی قوم میں رہنا چاہیں تو آپ کو افتیار ہے۔ شیماء نے دو سری
بات کو پہند کیا اور آپ نے اسے بہت سامال و متاع 'ایک لونڈی اور ایک
غلام اپنی ملک سے دیکر رخصت کیا۔

#### انصار نوجوانون كااعتراض

 دیکھاکہ محاصرہ لمباہوگیاہے تو صحابہ کو جمع کرکے مشورہ کیا۔ ایک عمر
رسیدہ تجربہ کاربو ڑھے نے یہ رائے دی کہ لومڑی اپنے بھٹ میں چھپ
گئی ہے۔ اگر آپ زیادہ دن انظار کریں تو پکڑی جائے گی اور اگر اے
اسی حالت میں چھو ژدیں تو آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ آپ کامقصد
تو اسلام کو کفار کے حملہ سے محفوظ کرنا تھا اور اس میں آپ کامیاب ہو
چکے تھے۔ اس لئے آپ نے محاصرہ اٹھالیا اور لشکر اسلام کو دالیسی کا تھم
دے دیا ہے

## مال غنيمت كي تقسيم

مقام بعرانہ میں تشریف لا کر اسران جنگ اور مال غنیمت کی تقسیم
فرمائی۔ حسب قاعدہ پانچواں حصہ بیت المال کے لئے نکال کر باتی مال
سپاہیوں میں تقسیم کردیا۔ اس مقام پر قبائل ہوازن کی طرف سے ایک
وفد آپ کی خد مت میں عاضر ہوا اور آپ کو دودھ پلانے والی دایہ طیمہ
سعدیہ کا واسطہ دے کر معافی کا خواستگار ہوا۔ آپ نے فرمایا جس قدر
قیدی میرے اور بنو عبد المطلب کے حصہ میں ہیں 'وہ سب میری طرف
قیدی میرے اور بنوعبد المطلب کے حصہ میں ہیں 'وہ سب میری طرف
سے آزاد ہیں۔ بے شک تم ان کو لے جاؤ۔ یہ من کر تمام مماجرین اور
انسار نے عرض کیا کہ یارسول الله اللہ مما کائ گنا فہو کے
لؤرسٹول الله میں جوہ مواراحصہ ہے دہ رسول الله مالیکی کاحصہ
لررسٹول الله میں جوہ ماراحصہ ہے دہ رسول الله مالیکی کاحصہ
سے "یہ کہ کر بنوہوازن کے تمام قیدی رہاکردیے اور اس طرح سے

ميرة سيد الانبياء

جنگ حنین میں ابتداء" شکست کیوں ہوئی

جنگ حنین میں جو بظا ہر ابتدا میں مسلمانوں کو فکست ہوئی اس کی وجہ محض بہ تھی کہ بعض مسلمانوں کے دلوں میں بہ خیال پید اہو گیا تھا کہ جنگ بر میں ہماری تعداد مشرکین کی تعداد کے تیسرے حصہ کے برابر تھی اور سامان جنگ بھی ہمارے باس کم تھالیکن پھر بھی ہم کفار کی فوج پر غالب آگئے تھے گراب جبکہ ہماری تعداد بھی کافی سے زیادہ ہے اور سامان جنگ سے ہم پوری طرح مسلح ہیں۔ اب تو ضرور ہی ہم غالب رہیں گے۔ سے بھی ہم پوری طرح مسلح ہیں۔ اب تو ضرور ہی ہم غالب رہیں گے۔ انہیں یہ خیال نہ آیا کہ جنگ بدر کی فئع مسلمانوں کی کسی طاقت اور اہمادری کا نتیجہ نہ تھی بلکہ اس کی وجہ محض خدا تعالی کافضل تھا ہو رسول الله مل تیجہ نہ تھی بلکہ اس کی وجہ محض خدا تعالی کافضل تھا ہو رسول کو قرآن پاک نے ذیل کے الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔

وَ يُوْمَ حُنَيْنِ إِذْ أَعْجُبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَيْتُكُمْ فَلَيْمَ كُثْرَتُكُمْ فَلَيْمَ فَكُمْ فَكُمْ فَيْكُمُ فَيْكَمُ فَيْكُمُ الْكَرْضُ بِمُا رَحُبَتُ لَا يَعَى "يادكرو فين كودن كوكه جب الْأَرْضُ بِمُا رَحُبَتُ لَا يَعَى "يادكرو فين كودن كوكه جب تماني كرت پراتران كي مروه تهارك بي كام نه آئى اور زمين تم پاوجود فرافى كے عک ہوگی۔"

دوسری وجہ بیہ تھی کہ لشکر میں مکہ کے نومسلم اور مشرکین بھی تھے اور انہوں نے ابھی تک ایمان کی حلاوت کا مزہ نہیں چکھا تھا۔ اس لئے جب سامنے سے تیروں کی بوچھاڑ ہوئی تو ہرداشت نہ کرسکے اور بدحواس

ورنہ ہم نے تو کوئی شکایت نہیں کی کا آپ نے قرمایا کہ "اے گروہ انصارا کیا یہ ع نہیں ہے کہ تم لوگ گراہ تھے اور اللہ تعالی نے میرے ذراید سے تہیں ایمان کی دولت عطافرمائی؟" انسار نے عرض کیا ب شک اللہ اور اس کے رسول کاجم پر بڑا احمان ہے گھر آپ نے فرمایا۔ "اورتم ایک دوسرے کے دشمن تھے میری بدولت تم میں اتفاق پیدا ہوا۔" انسار نے عرض کیا "ب شک آپ نے ہم پر برا احسان فرمایا-" پهر فرمایا "اورتم لوگ نادار تنے - میری بدولت تهمیں الله تعالی نے غنی کیا۔ "انصار نے عرض کیا کہ "ب شک اللہ اور اس کے رسول کا ہم پر بدااحسان ہوا۔" پھر آپ نے فرمایا کہ "اے انسار تم جھے کھے اور جواب بھی دے سکتے ہوکہ تمام عرب نے تھے کو جھٹلایا اور ہم نے تیری تصدیق کی - سب نے تجھ کوچھو ژدیا اور ہم نے پناہ دی - تو محتاج تھا- ہم نے تیری مدد کی اور میں تہاری ان سب باتوں کی تصدیق کروں گا۔ مگر اے جماعت انصار اکیاتم کویہ پند نہیں کہ لوگ تو گھروں میں بکریاں اور اون لے کرجائیں اور تم اللہ کے رسول کوساتھ لے جاؤ؟ قتم ہے اس خدا کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے 'اگر لوگ ایک راستہ برچلیں اور انصار دو مرا رسته افتیار کریں تو میں یقیناً وہ رسته افتیار کروں گاجس پر انسار چلیں گے۔"اس تقریر کاانسار پر ایبااٹر ہواکہ کوئی آنکھ نہ تھی جو تر نہ ہو اور کوئی دل نہ تھا جو خوشی سے بحر نہ آیا ہو۔

لے بخاری غزوہ طاکف ہے بخاری سے بخاری

ہو کرمیدان سے بھاگ نظے۔

### جنگ تبوک رجب و جری

ابھی آپ کو مدینہ تشریف لائے تھوڑای عرصہ گذرا تھا کہ آپ کو اطلاع لی کہ جنگ موجہ کا انتقام لینے کے لئے غسانی بادشاہ نے ایک عظیم الثان للكرتيار كياب اور برقل قيمرروم نے بھي اس كي امداد كے لئے جالیس ہزار کالشکرعظیم بھیجاہے اور اس کاار ادہ یہ ہے کہ مدینہ پر حملہ کر کے مسلمانوں کی برمتی ہوئی طاقت کو کمزور کردے۔ اور چو نکہ ابھی تک لوگ ملک کے چاروں اطراف سے جوق درجوق آ آکر اسلام میں شامل ہورہے تے اور ملک کے امن وامان اور نومسلوں کی تعلیم و تربیت کا باحال کوئی خاص تسلی بخش انظام نہیں ہواتھا۔اس لئے ایسے جالات میں اگر اس عیسائی حملہ کو ملک شام کی سرحد پر ہی نہ رو کا جا آباتوان کے ملک عرب میں ایکافت داخل ہونے سے تمام ملک میں بدامنی پیدا ہونے کالیٹنی احمال تھا۔ لنذا آپ نے تمام قبائل کو اطلاع بھجوا دی کہ قیصرروم کے مقابلہ کے لئے جلد از جلد مدینہ پنچو۔ جب نشکر تمام اطراف سے جمع ہو گیا۔ توج ککہ استے بوے الکر کے لئے زادراہ 'سواری' سلاح جنگ وغیرہ کے لئے روپید کی بت زیادہ ضرورت تھی اس لئے آپ نے چندہ جع كرنے كے لئے ايك عام محرير زور اپيل فرمائي - حضرت عثان " نے اپنا تمام تجارتی مال جے بطور سرمایہ ساتھ لے کر آپ شام کی طرف روانہ

ہونے والے تھے چندہ میں دے دیا۔ دیگر محابہ نے بھی حتی المقدور بڑھ بڑھ کر حصہ لیا۔ لیکن حضرت ابو بکڑ صدیق اور حضرت عمرٌ فاروق کاواقعہ خاص طور پر قابل ذکرہے۔

حضرت عرد کی اس اس روز کافی مال تھا۔ انہوں نے اپنا آدھامال لیا
اور اس خیال سے دربار نبوی کی طرف بوھے کہ آج میں قربانی میں
حضرت ابو بکر سے بردھ جاؤں گا۔ گرجب حضرت ابو بکر کو دیکھا کہ انہوں
نے اپناسار امال خدمت نبوی میں عاضر کردیا ہے تواہیے دل میں شرمندہ
ہوئے۔

غرض جب سامان بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگیا۔ تو آپ ماہ رجب ہ ہجری میں تمیں ہزار کالشکر لے کر دینہ سے روانہ ہوئے۔ جب آپ ایک گھنشہ کی مسافت طے کر کے بہتی ذی رواں میں پنچے۔ تو متافقین کے ایک گروہ نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ ہم نے یمال ایک مجد بنائی ہے اور ہماری خواہش ہے کہ حضور اس میں نماز اوا فرما کیں تاکہ وہ بھی قابل تعظیم سمجی جائے۔ آپ نے فرمایا اس وقت میں سفر پر جا رہا ہوں والیسی پر دیکھا جائے گا۔

حضرت علی کو آپ نے اہل و عیال کی حفاظت کے لئے مدید چموڑ دیا تھا۔ منافقوں نے اس موقعہ سے فائدہ اٹھا کر یہ کمنا شروع کیا کہ آنخضرت ملی ہی کھھ قدر و منزلت کیا کہ آنخضرت ملی ہی گھھ قدر و منزلت نہیں ہے اس لئے انہیں بار خاطر سجھ کر مدینہ میں چھوڑ گئے ہیں۔ حضرت علی محملا اس طعنہ کو کب برداشت کر کئے تھے۔ ابھی

ان تلی آمیز فقرات کو س کر حضرت علی واپس لوث آئے اور آخضرت ملی آمیز فقرات کو س کر حضرت علی واپس لوث آپ جمرے مقام پر پنچ جمال قوم شمود کی جاہ شدہ بستیوں کے نشانات موجود ہے تو آپ نے فرمانی کہ یمال سے استغفار کرتے ہوئے جلدی جلدی گذرجاؤ کہ یمال تو م شمود پر عذاب النی اثرا تھا۔ اس علاقہ جمر کی حدود میں جب مجبورا آپ کوایک رات قیام کرنا پڑا۔ تو آپ نے محابہ سے مخاطب ہو کر فرمانی کہ خردار کوئی فخص لشکر گاہ سے تنابا ہرنہ نگے اور جب آپ کی نظر ان کونڈر رات پر پڑی تو آپ نے چادر سے اپنامنہ چھپالیا اور لشکر کو تیز تیز ان کونڈر رات پر پڑی تو آپ نے چادر سے اپنامنہ چھپالیا اور لشکر کو تیز تیز طلے کا تھم دے دیا۔

جب لشکر اسلامی متواتر چودہ منزل کاسفر طے کرکے چشمہ تبوک پر پہنچا تو تحقیقات کرنے پر معلوم ہوا کہ ہرقل قیمرروم نے تو صدافت کے لے طبقات کبیرجلدہ

رعب سے مرعوب ہو کراڑائی کاکوئی قطعی فیصلہ ہی نہیں کیا تھا اور غسائی بادشاہ (جس کی ایک لاکھ قواعد دان فوج کے بین ہزار مسلمان جنگ موجہ کے موقعہ پر دانت کھٹے کر چکے تھے ) نے جب مسلمانوں کی اس قدر تیاری اور جرار لشکر کی آمد کی خبر سنی تواس کی فوج کے حوصلے بہت ہو گئے اور وہ ادھرادھر منتشر ہو گئے ۔ چو تکہ آپ کا مقصد قیام امن تھا۔ اس لئے آپ نے ان کا تعاقب نہیں کیاور نبراگر آپ چا بچے تو جیسا کہ غیر مسلم مور خین نے اعتراضات کئے ہیں۔ تلوار آپ کے ہاتھ میں تھی۔ اس علاقہ کے تمام قبائل کو تلوار کے زور سے مزعومہ بناوٹی مسلمان بنا کتے تھے۔

یماں آپ نے بیں روز تک قیام فرمایا۔ اس اثناء بیں بعض چھوٹی چھوٹی عیمائی حکومتوں سے آپ کے معاہدات ہو گئے اور جب اس علاقہ بیں امن وامان کے متعلق آپ کو اطمینان ہو گیاتو آپ نے لئکر کوواپسی کا حکم دیا۔ جب آپ مدینہ کے قریب منافقین کی مجد کے پاس پنیچ تو آپ نے بعض صحابہ کو حکم دیا کہ اس مبجد کو مسمار کر دو۔ اللہ تعالی نے جمیم اطلاع دی ہے کہ یہ مسجد ضرار ہے کہ پھر آپ دوماہ کی غیر حاضری کے بعد ماہ رمضان ہ جری میں داخل مدینہ ہوئے۔

## بعض صحابه كي ايك خاص امتحان ميس كاميابي

چو نکہ یہ سفر بہت لمباتھا اور پھر موسم بھی گر می کا تھا۔ فصل بھی بالکل تیار تھی۔ اس لئے بہت سے منافقین نے آآ کر بہانے بنانا شروع کر دیئے۔ کسی نے کوئی بہانہ بنایا اور کسی نے کوئی۔ مگر بعض صحابہ "جن کے 4 4

#### طا نف كاوفد

اہل طاکف نے جب آنخضرت مل کھی خزوہ تبوک ہے واپسی کی خروہ تبوک ہے واپسی کی خرسیٰ تو ان کو بقین ہو گیا کہ اگر آپ کے ساتھ خدائی طاقت نہ ہوتی تو آپ کو ہرگز ایس شاندار کامیابیاں حاصل نہ ہو تیں۔ انہوں نے اپنی سردار عبدیالیل بن عمرو کو اپنانما کندہ بنا کر دینہ بھیجا۔ آنخضرت مل کھی ہے اس کی بڑی عزت کی اور اس کے لئے مجد کے صحن میں ایک خیمہ نصب کروایا۔ اس نے اپنی طرف ہے اور اپنی قوم کی طرف ہے آپ نصب کروایا۔ اس نے اپنی طرف ہے اور اپنی قوم کی طرف ہے آپ کے دست مبارک پربیعت کی اور اپنی قوم کے پاس دالی چلاگیا کے

## سفانه بنت حاتم طائی کی گر فقاری

ائنی ایام میں قبیلہ طے کی طرف سے کچھ شرارت کے آثار نمودار ہوئے۔ آپ نے حضرت علی کو دوسوسواروں کی جمعیت دے کران کی سرکوبی کے لئے روانہ کیا۔ قیدیوں میں جاتم طائی کی بیٹی سفانہ بھی تھی۔ جب آنحضرت ساٹھیں کو اس کاعلم ہواتو آپ نے اسے بطور احسان فور آ آزاد کردیا۔ گرفیاض باپ کی بیٹی نے اکیلے آزاد ہو تابیند نہ کیااور عرض کیا کہ میں یہ نہیں چاہتی کہ میں آزاد ہو جاؤں اور میری قوم قید میں رہے۔ آپ نے اسی وقت تھم دیا کہ کل قیدی آزاد کردیئے جائیں۔ میرے بخاری غزوہ توک کا ابوداؤد ماجائی خرالطائف

ان کے اظام کا اندازہ صرف اس ایک واقعہ سے ہو سکتا ہے کہ جب ان کے بائیکاٹ کی خبر غسائی بادشاہ کے کانوں تک پنچی تواس نے اپنا ایک ایلی خط دے کر کعب "بن مالک کے پاس جھیجا کہ تمہارے جیسے شریف اور معزز سردار کے ساتھ مجمد (ماٹھ کیر) نے بہت براسلوک کیا ہے۔ مجھے اس مصیبت میں تمہارے ساتھ بوری پوری ہدردی ہے۔ اگر تم میرے پاس چلے آؤ تو یماں تمہاری بہت عزت اور قدرشناسی ہو گی۔ حضرت کعب شنے جب یہ خط کھولا توان کے تن بدن میں آگ لگ گی۔ حضرت کعب شنے جب یہ خط کھولا توان کے تن بدن میں آگ لگ گئی اور انہوں نے اسی غصہ کی حالت میں اس ایلی کے سامنے اسے ایک تنور میں ڈال دیا اور ایلی ہوات میں اس ایلی کے سامنے اسے ایک تنور میں ڈال دیا اور ایلی ہواب

لة رآن جيد له قرآن جيد

سفانہ کا بھائی عدی بن حاتم شام کی طرف بھاگ گیا تھا۔ یہ لڑی جب اپنے بھائی عدی کے پاس پنچی اور آنخضرت مالیکی کے احسانات اور اخلاق کاذکر کیا تو عدی پر اس کاایباا ثر ہواکہ وہ فور آائی قوم کی طرف سے نمائندہ کے طور پر حاضر ہو کر مسلمان ہوگیا۔

### حضرت ابو بكرا ميرجج كي حيثيت مين

چونکہ ان دنوں میں قبائل عرب کا دینہ کی طرف ایک تا نتا بند ھاہوا تھا۔ اس لئے جب ج کاموسم لہ آیاتو آپ خود تو دینہ میں ہی رہے۔ گر حضرت ابو بکر گوامیر ج بناکر مکہ روانہ کیااور فرمایا کہ یوم النحر کویہ اعلان کر دیں کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک ج کونہ آوے اور نہ کوئی نگاطواف کرے۔ حضرت ابو بکر شروانہ ہو چکے بیچے کہ بعد میں آپ پر سور ۃ برات کی ابتدائی آیات نازل ہو ہیں۔ اس لئے آپ نے حضرت علی کو بھیجا کہ یہ آیات لوگوں کو یوم النحر کے دن سادیں۔ حضرت علی ڈوالحلیف کے مقام پر قافلہ سے جا ملے۔ حضرت ابو بکر شنے ان سے دریافت فرمایا کہ مقام پر قافلہ سے جا ملے۔ حضرت ابو بکر شنے ان سے دریافت فرمایا کہ آپ کی حضرت علی شنے آئے ہیں۔ امیر ہو کریا مامور ہو کر۔ حضرت علی شنے

لیہ جج جس قمری مہینہ میں کیا گیا تھاوہ اصل شار کی روسے ذوالقعدہ تھااور قریش کے رائج کردہ طریق شار کی روسے جس میں مینے قمری گئے جاتے تھے اور سال تشکی اور اس کے ہر تین یا دو سال کے بعد ایک ذا کد ممینہ شار کرے اس سال کو تیرہ ممینہ کا قرار دیدیا جا تا تھا دو الحجہ کملا تا تھا اور اس وقت کے وہاں کے رواج کے مطابق اس ممینہ میں جج ہو سکتا تھا اس لئے صحابہ کو بھی اس فرضی ذوالحجہ میں جو در حقیقت ذوالقعدہ تھا جج کرنا پڑا۔ لیکن اس کے بعد ۱۴جری کے جس ممینہ میں جج

جواب دیا کہ جس مامور ہوکر آیا ہوں۔ میراکام صرف یوم النحر کے دن ان
آیتوں کا سانا ہے اور بس۔ جب بیہ قافلہ مکہ جس پنچاتو حضرت ابو بکر انے
امیر ہونے کی حیثیت سے ارکان حج اوا کئے اور حضرت علی انے سور ق
برات کی ابتدائی آیات سائیں۔ ان آیات کا ظلاصہ بیہ ہے کہ مشرک عمد
شکن ثابت ہوئے ہیں اب ان کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں رہا۔ بلکہ انہیں
صرف چار ماہ کی مملت ہے اس عرصہ جیں وہ اپنی بمتری کے لئے جو پچھ
مناسب سمجھیں کرلیں اور جن مشرکوں نے مسلمانوں کے خلاف کوئی
کار روائی نہیں کی ان کے معاہدوں کی مدت پوری کی جائے۔
اس سال حضرت ام کلثوم انہ بنت الرسول مائی ہوئے۔
اس سال حضرت ام کلثوم انہ بنت الرسول مائی ہوئے۔
اس سال مدینہ کامشہور منافق عبد اللہ بن ابی فوت ہوا۔

بقید حاشید: - کیاگیاس میں آنخضرت مالیکی بذات خود شامل ہوئے تھ اور حمدة الوداع کے نام سے مشہور ہے ۔ وہ دونوں شاروں کی روسے ذوالحجہ تھا۔
کیونکہ اجری تیرہ میدوں کاشار کیاگیاتھا۔

قبول کرلیا۔

انبی ایام میں کعب بن زبیر جو عرب کا مشہور شاعر تھا اور بیشہ آخضرت ما شہر اور اسلام کی مخالفت میں شعر کمہ کرلوگوں کو اشتعال دلایا کر ناتھا۔ آپ کی بدح میں ایک مشہور تصیدہ بردہ لے کرحاضر ہوااور اسلام قبول کیا۔ بیدوئی قصیدہ ہے جو بانت سعاد کے نام سے مشہور ہے۔ اس سال یمن 'مہرہ' عمان ' بحرین اور بیامہ کے بہت سے رؤسانے بذریعہ خطوط یا وفد بھیج کر اسلام قبول کرلیا۔ مہرہ اور بین کے عیسائی بھی اس سال مسلمان ہوئے۔ بحرین کے سردار منذر کے پاس آپ نے ایک مسلخ مسلمان ہوئے۔ بحرین کے سردار منذر کے پاس آپ نے ایک مسلخ بیر منذر نے فور آاسلام قبول کرلیا۔

ای سال کامہ ہے ہو حذید کا ایک وفد آیا جس میں مسیلہ کذاب بھی شامل تھا۔ سیجے بخاری میں حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ مسیلہ کذاب آیا اور کنے لگاکہ "اگر مجم ( سائٹلیل )ا پنابعد جھے خلیفہ بنانا منظور کرلیں تو میں ان کی بیعت کرلیتا ہوں۔ "رسول اللہ سائٹلیل آگے بوھے اور آپ کے ساتھ خابت بن قیس بھی تھا۔ آپ نے مخاطب ہو کر فرمایا کہ "اگر تو مجور کی یہ شاخ جو اس وقت میرے ہاتھ میں ہے جھے سے طلب کرے تو میں تجھے یہ بھی نہیں دوں گا۔ کیو نکہ میں تیری نبیت جو پچھے د کی کھا ہوں 'اس سے ظاہر ہو آ ہے کہ تیرا انجام اچھا نہیں۔ "حضرت ابن عباس کے بین کہ حضور کے اس ارشاد کی شرح حضرت ابو ہریرہ شنے بھے عباس کے بین کہ حضور کے اس ارشاد کی شرح حضرت ابو ہریرہ شنے بھے بین کہ حضور کے اس ارشاد کی شرح حضرت ابو ہریرہ شنے بھے بین جو بھے بین کہ آپ نے دیکھا تھا کہ میرے ہاتھ میں سونے کے دو کنگن ہیں جو بھے بیائٹ کہ آپ نے دیکھا تھا کہ میرے ہاتھ میں سونے کے دو کنگن ہیں جو بھے بین کہ آپ نے دیکھا تھا کہ میرے ہاتھ میں سونے کے دو کنگن ہیں جو بھے بین کہ آپ نے معلوم ہوتے ہیں۔ پھر خواب میں جھے وتی ہوئی کہ ان پر پھونک

باب وہم

وفدون کاسال- ججة الوداع اور آنخضرت مالينانيم کا وصال وفدون کاسال- آخر ۹ و ۱ هجری

اہل طائف کے وفد کاذکر کیا جاچکا ہے کہ ان کے مردار عبدیالیل نے تمام قوم کی طرف سے مدینہ میں آکراسلام قبول کیا تھا۔ اس سال بی تمیم کا وفد بھی آخضرت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے جو معیار صدافت آپ کی خدمت میں چیش کیا وہ بھی اپنے رنگ میں ایک معیار صدافت آپ کی خدمت میں چیش کیا وہ بھی اپنے رنگ میں ایک نرالا ہے۔ انہوں نے اپنے خطیب اور شاعروں کو آخضرت میں تھی کے خطیب اور شاعر کے مقابلہ میں چیش کیا اور جب آخضرت میں تی کیا در جب آخضرت میں تولید اللی اور تبلیغ خطیب اور شاعر نے نمایت سادہ گر پر اثر پیرایہ میں توحید اللی اور تبلیغ اسلام کامضمون اداکیا تو بی تمیم پر اس کابہت اثر ہوا اور انہوں نے اسلام اسلام کامضمون اداکیا تو بی تمیم پر اس کابہت اثر ہوا اور انہوں نے اسلام

مارو۔ جب میں نے پھوتک ماری تو وہ دونوں اڑ گئے۔ اس سے مراد دو کذاب ہیں جو میرے بعد زور پکڑیں گے۔ ایک اسود عنسی صنعا کا اور دو سرامیل کذاب بھامہ کا۔

ای سال نجران کے عیمائیوں کا ایک وفد آنخضرت ما ایک فد مت میں صاضر ہوا جس میں سرکے قریب آدمی تھے جسب معمول اس وفد کے ساتھ بھی آپ بہت عزت سے پیش آئے بلکہ اسے مجد نبوی میں آثار ااور جب بحث کرتے کرتے اتوار کادن در میان میں آگیاتو آپ نے مجد میں ہی انہیں عبادت کرنے کی اجازت دے دی۔ آخر جب انہوں نے واضح دلائل کو نہ مانا تو آنخضرت ما الی مباہلہ کے لئے بلایا۔ مگرووڈر گئے اور صرف معاہدہ کرکے بوجب تھم الی مباہلہ کے لئے بلایا۔ مگرووڈر گئے اور صرف معاہدہ کرکے واپس چلے گئے کے دسویں سال یمن کے بعض قبائل نے اسلام قبول کیا اور پھرتو سار اعرب ہی قریباً قریباً مسلمان ہوگیا۔

### جية الوداع- ذوالقعده ١٠ هجري

اسی دوران میں ج کاموسم آگیا۔اس سال آخضرت میں آگیا خود ج کے لئے نکلے۔روایت ہے کہ اس دفعہ ایک لاکھ چو میں ہزار کا مجمع تھااور ان میں ایک بھی مشرک شیں تھا۔ اللہ اللہ کیا عجیب نظارہ ہے۔ چند سال ہی قبل اس میدان میں آپ کی میہ حالت تھی کہ آپ کلمہ الحق پہنچانے کے لئے لوگوں میں تن تنما پھرتے تھے اور کوئی آپ کی بات کی طرف کان

له زاد المعاد ابن قيم

نہیں دھر آ تھا۔ جس مجمع میں آپ جاتے تھے۔ لوگ آپ کو دل آزار کلمات کمہ کرواپس کردیتے تھے۔ جس کو نیکی کی ہدایت کرتے تھے وہ درشت الفاظ سے آپ کو خطاب کر آتھا گر آج یہ حالت ہے کہ اتا ہوا مجمع آپ کی غلامی کواپے لئے تخر محسوس کررہاہے۔

اس ج میں آپ نے او نئی پر سوار ہو کرایک مشہور خطبہ پڑھااور اس کولوگوں تک پنچانے کا یہ انظام تھا کہ تھو ڑے تھو ڑے قاصلہ پر کچھ آدی مقرر کردیے جو آپ کی آداز کو دو سروں تک پنچاتے تھے۔ آپ نے حمدو ثناء کے بعد فرمایا کہ اے لوگو میری باتوں کو اچھی طرح سن لو۔ کیونکہ میں نمیں جانتا کہ اس سال کے بعد پھر بھی اس موقع پر میں تم سے مل سکوں گایا نہیں گ

"اے لوگوایاد رکھوکہ جیسایہ دن اور یہ ممینہ حرمت والا ہے ای طرح تمہارے جان و مال ایک دو سرے پر حرام ہیں۔ دیکھو امانتیں ان کے مالکوں کے سپرد کرنی چائیس اور یہ باتیں جو میں تہیں کمہ رہاہوں تم میں سے ہرایک موجود فخص کا فرض ہے کہ وہ ان لوگوں کو پہنچادے جو اس جگہ حاضر نہیں۔ یادر کھوتم سے تمہارے اعمال کے متعلق سوال کیا جائے گا۔"

"آج سود کی رقم ترک کی جاتی ہے اور وہ تمام خون جو جاہلیت میں ہو بچے ان کا قصاص معاف کیا جاتا ہے۔"

"اے لوگو! آج شیطان اس بات سے مایوس ہو گیاہے کہ پھر بھی اس

له مسلم وابو داؤ د

کی پرستش اس زمین میں کی جائے سوائے اس کے کہ چھوٹے چھوٹے امور میں اس کی اطاعت کی جائے گی۔ ا

"اے لوگوا عورتوں کا تم پر حق ہے جیسا کہ تمہارا عورتوں پر حق ہے۔ وہ تمہارے ہاتھوں میں خدا تعالیٰ کی امانت ہیں۔ پس تم ان سے نیک سلوک کرواور دیکھوغلاموں کابھی خیال رکھو۔وہ خوراک جو تم خود کھاتے ہوان کو کھلاؤاوروہ پوشاک جو تم خود بہنتے ہوان کو بھی پہناؤ۔ "
اے لوگوا اچھی طرح من لوکہ ہر مسلمان دو سرے مسلمان کابھائی ہے اور تم سب ایک ہی سلملہ اخوت میں نسلک ہو۔ کسی مسلمان کے جائز نہیں ہے کہ وہ دو سرے کے مال میں بلااجازت تصرف کے دو۔ دو سرے کے مال میں بلااجازت تصرف

جب آپ خطبه ارشاد فرما چکے تو بلند آوازے فرمایا اَللّٰهُمْ هَلَ اَللّٰهُمْ هَلَ اللّٰهُمْ هَلَ اللّٰهُمْ اللّٰهُ مَ اللّٰهُمْ اللّٰهِ مَ اللّٰهِ اللّٰهُمْ اللّٰهِ مَ اللّٰهُمُ اللّٰهُمُ

چونکہ آپ کو علم النی کے ذرایعہ ہے معلوم ہو چکا تھا کہ بیر قج آپ کا الوداع ہے اس لئے آپ نے بید کلمات اس طرح بیان فرمائے جس طرح کویا کہ لوگوں ہے آپ رخصت ہورہے ہیں اور انہیں الوداع کہ رہے ہیں اور چونکہ فی الواقع بھی یہ آپ کا آخری قج تھا اس لئے اس کا نام این ماجہ و ترندی میں میں جھے بخاری باب الخطبہ ایام مئی

جہ الوداع مضہور ہوگیا۔ عرفہ کے روز جب آنخضرت ما اللہ کہ بی میں قیام پذیر ہے کہ آیت اللہ و اکسکٹ لکٹ ککٹم دِینکٹم و ایک مشہور ہوگیا۔ عرفہ کے میں اللہ کہ ایک میں کے ایک ایک کئے کہ ایک میں نے تمہارادین کامل کردیا اور نعت کو تم پر پورا کردیا۔ "نازل ہوئی۔ عام صحابہ " تو اس سے بہت خوش ہوئے لیکن حضرت ابو بکر " کی تقد رس طبیعت فورا آنکھوں سے آنسو جاری ہوگے۔ کیونکہ آپ کی نکتہ رس طبیعت فورا نیجہ پر پہنچ گئی کہ آنخضرت ما تھی اب ہم سے جلد جدا ہونے والے بیں۔ اس لئے کہ جب دین کمل ہوگیاتو آپ آپ زیادہ دیر تک ہم میں نہیں رو کئے۔

# وصال النبي ملطية ماربيج الاول المجري

محرم اا بجری میں آپ کو بخار آیا اور پھرروز بروز آپ کی بیاری میں اضافہ ہو آگیا۔ در میان میں ۲۶ صفراا ھو قدرے آفاقہ ہوا تو آپ نے شام و فلطین کی سرحدوں کی تثویشتاک خبریں من کر حضرت اسامہ میں زیر گو سپہ سالار بناکر روم کے ساتھ جنگ کی تیاری کا تھم دیا۔ ۲۸ صفراا بجری کو آپ کی بیاری زور پکڑ گئی۔ گر آپ نے اس بیاری کی حالت میں حضرت اسامہ گو بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ پر افسر بناکر فوج کو روانہ فرادیا۔ اسامہ ابھی مدینہ سے ایک کوس بی نکلے تھے کہ آنخضرت میں فلے تھے کہ آنخضرت اسامہ فی طبیعت زیادہ خراب ہوگئی۔ اس پر آپی اجازت سے حضرت اسامہ فی

لے بخاری ومسلم وابوداؤد

حضرت ابوبكراكى اقتدا مي نمازيره ربيب-ملمانون كو نمازيس مصروف دیکھ کر آپ کاچرہ مبارک خوشی سے تمتمااٹھا۔اس کی وجہ یہ تھی كه آخرى وقت ميں آپ نے اپني آئكھوں سے د مكھ لياكہ جو المانت اللہ تعالی نے آپ کے سپردکی تھی مسلمان اسے پوری طرح اداکردہے ہیں۔ یہ پیر کادن تھا۔ لوگوں نے محسوس کیاکہ آپ کی طبیعت نبتاً اچھی ہے۔ اس لئے وہ اطمینان سے کاروبار میں مصروف ہو گئے۔ حضرت ابو بکڑ بھی انے اہل و عیال کے پاس اپنے باہر کے ایک مکان میں جو مینہ کے مضافات میں بمقام مسنح تھا چلے گئے۔ اس اٹنا میں حضرت ابو بکر اے صاجزادے عبد الرحن کے ہاتھ میں آپ نے ایک مواک دیکھی اور اثارہ ے اے طلب کیا اور منہ کو اچھی طرح سے صاف کیا۔ اس کے بعد آپ کی آنکس پھراگئیں اوربدن ہو جھل ہوگیااور اللہ تے فی الرَّفِيْق الْأَعْلَى كَتِي موك دوبرك قريب دوشنبك له روز ١٢ر بي الاول ااه كواس فاني ونياكو چھو ژكراييند مولاحقيقي كوجا ملے۔ إنا وَ إِنَّا إِلَيْهِ رُاجِعُونَ-لے آنخضرت ملی اللہ کی وفات کے دن معینہ اور سال کے متعلق توانفاق ہے کہ روز

ا آنخضرت ما الله کی وفات کے دن ممیند اور سال کے متعلق توانفاق ہے کہ روز دو شغبہ ممیند رہے الاول اور اا جری تھا لیکن آاریخ کے متعلق اختلاف ہے اکثر محققین ۱۲ آاریخ بتاتے ہیں اور بعض دوم رہے الاول بتاتے ہیں اور ان کے اس خیال کی بناء یہ ہے کہ صحیح بخاری میں حضرت عرقے مروی ہے کہ جب الوداع کے دن مین 8 ذوالحجہ ۱۶ جری کو جمعہ تھا اور اس صورت میں ۱۲ رہے الاول اا جری کادن دو شغبہ نمیں ہو سکا۔ لیکن یہ استدلال اتباقوی نمیں کہ اس کی بناء پر مقدم الذکر قول کو جو اکثر روایات سے ثابت ہے رد کردیا جائے کیونکہ صحیح بخاری میں ہی تول کو جو اکثر روایات سے ثابت ہے رد کردیا جائے کیونکہ صحیح بخاری میں ہی

وہیں ٹھر گئے۔جب آپ کی حالت زیادہ تثویشناک ہو گئ تو آپ نے دیگر ازواج مطرات سے اجازت لے کر حفرت عائشہ کے کمرہ میں بی قیام پند فرایا له سات آشه روز تک بیاری بی کی حالت میں آپ نماز پڑھانے کے لئے مجد تشریف لاتے رہے مرجو نکہ کمزوری زیادہ ہو چکی تھی اس لئے گفتگو بہت کم فرمایا کرتے تھے۔ ایک روز جو آپ نماز کے لئے تشریف لائے تودرد کی وجہ سے سربر ایک کیڑا باندھا ہوا تھا۔ نماز کے بعد آپ نے مخضر ساوعظ فرمایا۔ اس وعظ کے دوران میں فرمایا کہ اللہ تعالی نے اپنے ایک بندہ کو اختیار دیا کہ جاہے وہ اس دنیا کو اختیار کرے اور جاہے آخرت کو۔ گراس بندہ نے آخرت کی زندگی کو اختیار کیا۔ حضرت ابو برا صدیق جو آپ کے ایک ایک لفظ کو نمایت گری نظرے رکھتے تھے۔ یک دم رو بڑے۔اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ مجدیں جس قدر اصحاب کے دروازے کھلتے ہیں سوائے ابو بکڑے باتی تمام کو بند

اگلے روزجب آپ کی طبیعت بہت ہی خراب ہو گئی تو آپ نے نماز

کے لئے حضرت ابو بر کو امام مقرر فرمایا۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ یا

رسول اللہ میرے باپ ابو بکر ڈیادہ رقیق القلب ہیں اوردہ قر آن شریف

رخصتے ہوئے ذیادہ روتے ہیں اس لئے آپ حضرت عراکو امام مقرر
فرمائیں گر آپ نے فرمایا کہ نہیں ابو بکر ہی امامت کریں گے۔ایک روز
جو ذرا افاقہ ہوا تو آپ نے حجرہ کا پردہ اٹھایا دیکھا کہ مسلمان

ایجاری ومسلم وابوداؤد سے صحیح بخاری مناقب ابو بکر ا

اس امرى اطلاع ملى كه حفرت سرور كائنات مايتيد كاوصال موكياب تو ان کے ہوش دحواس بجانہ رہے اوروہ تکوار سونت کر کھڑے ہو گئے اور با وازباند اعلان كياكم إنَّ رجالاً مِّنَ الْمُنافِقِينَ زُعَمُوا أَذَّرُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَ وَإِنَّهُ لَمْ يَمُتْ وَإِنَّهُ ذَهَبَ إِلَى رَبِّهِ كُمُا ذَهَبَ مُوسَى وَ لَيُرْجِعُنَّ فَيَقَطَعُنَّ أَيْدِي رِجَالٍ وَأَرْجُلُهُمْ لِعِي "چِد منافقین کابی ممان ہے کہ رسول الله ماند کاوصال ہو گیا ہے حالاتکہ آپ فوت نمیں ہوئے بلکہ اپنے رب کے پاس ای طرح گئے ہیں جس طرح معزت موی کے تھے۔ پس آپ ضرور واپس آئیں گے اور منافقوں کے باتھ اور یاؤں کاٹیں گے۔" حضرت عر نمایت جوش اور وارفتگی کی حالت میں اس قتم کی باتیں کمہ رہے تھے اور کی مخص کوانسیں سمجھانے کی جرآت نہیں ہوتی تھی کہ اتنے میں حضرت ابو بکر" آ پنچ۔ آپ پہلے توسد سے آنخفرت مالکیا کے جمرہ مبارک میں تشریف لے گئے اور حضور کے جید اطر کو بغور دیکھا پھر آپ کی پیشانی مبارک پر بوسد دیکر فرمایا۔ میرے مال باپ آپ پر فدا ہوں۔ بیشک آپ پر ایک موت وارد ہو چی ہے گراب اس کے بعد دو سری موت آپ پر ہرگزنہ آئى- پر إِنَّالِلَّهِ وَإِنَّا اِلْيَهِ رَاحِعُونَ يِحْ وَعُ اللَّهِ عَلَا مِعْ وَاللَّهِ وَاحْدُونَ تشریف لائے۔ حفرت عراکو خاموش رہنے کے لئے کما مگروہ سخت جوش کی حالت میں تھے۔ انہوں نے مطلقاً پرواہ نہ کی لیکن لوگ آپ کو دیکھ کر آپ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ آپ نے مجمع کو مخاطب کر کے ایک مخترسا

ٱللَّهُمَّ صُلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِ مُحَمَّدٍ وَ بَارِ كُ وُسُلَمْ إِنَّكَ حُمِيْدٌ مُجِيدً-آپ کے وصال کی خبرمدید میں بیلی کی طرح بھیل گئے- محابہ بیں سے جو مخص بھی اس خرکو سنتا تھادنیا اس کی آ تھوں کے سامنے اندھیر ہو جاتی تقی اور وه حیران و ششدر ره جا تا تھا۔ چنانچه جب حضرت عمرٌ فاروق کو بقیہ حاشیہ: - دو سرے موقعہ یر ای روایت کے تعلق میں ند کورے کہ 9 ذوالحجہ اا ا جرى كوجمعه كاون موماليني نهيل بلكه مشكوك باور بالقابل ريع الاول كو يكشنها دو شنبہ کا دن ہونا حالی رنگ میں ثابت ہے کیونکہ قری مین کی اوسط مقدار ۲۹،۵۳۰۵۸۷۱۵ ون موتی ہے اور جب حال کے زمانہ کے کمی قری معید سے لیکر رہے الاول ااجری تک کے مینوں کی مقدار زمانی کوند کور و بالااوسط کی روشنی میں دیکھا جائے اور پھراسے ہفتہ کے دنوں پر تقسیم کیا جائے تو اس سے ہی ثابت مو ماے کہ کم ریع الاول ااجری کو چمار شنبہ یا منجشنبہ کادن تھااور ۱۲ر تع الاول ۱۱ اجرى كو يكشبه يا دوشنبه كاون-اورجب علم جغرافيه اور علم بيئت كے اجرول كى محقیق پر منی اس بات کو دیکھا جائے کہ کم ذوالحجہ • اجری کو جعہ کادن تھااور کم رہے الاول اا جرى كوچهار شنبه توضيح بخارى كى مقدم الذكر روايت اور ١٢ ربيع الاول ١١ اجرى كے روزوفات ہونے كے متعلق روايات ميں تطبيق بالكل سل ہو جاتى ہے كونكه حبابي طربق شاريس اور رويت ميں ايك دن كافرق پيدا ہو جانا كچير بھي بعيد

سل ما مال کے حمالی طریق سے بیہ بات بعید از قیاس ہے کہ و دوالحجہ ۱۰ ہجری کو جمعہ کادن ہونے کی صورت میں دوم رہے الاول کو دوشنبہ ہو کیو نکہ جب تک اکتھے تنمن مینے ۲۹۔۲۹ دنوں کے ثار نہ کیے جائیں اس وقت تک بیہ دونوں یا تیں جع نمیں ہو سکتیں اور حمالی طریق کی روسے تو یہ بات ناممکن ہے کہ مجمی اسمے تنمن مینے ۲۹۔۲۹ دنوں کے آئیں اور رویت کی روسے بھی اس کا ثبوت ملنا آسان نمیں۔واللہ اعلم بالصواب۔

خطبه دیا۔ جس میں فرمایا مَنْ كَانُ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ مُحَمَّدًا قُدْمَاتَ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيثًى لأَيْمُوتُ-لعنی "لوگواجو مخص تم میں ہے محمد مالی کے برستش کر ناتھا'وہ یادر کھے كه آپ كاوصال مو چكا بے ليكن جو الله كى عبادت كريا تھا'اسے جانا عاہے کہ اللہ یقیناً زندہ ہے اور اس پر مجھی موت نہیں آئے گی۔"اس ك بعد آپ نے قرآن كريم كى يہ آيت يرهى وَمُا مُحَمَّدُ إلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَ فَأَئِنْ مَّاتَ أَوْ قُتِلُ الْفَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يُنْقَلِبُ عَلِّي عَقِبَيْهِ فَلَنْ يُضُرُّ اللَّهُ شَيْئًا وَ سَيَحْزِي اللَّهُ الشَّكِريْنَ لِعِيْ "نبيل تق محر مررسول- آپ سے پہلے جس قدر رسول تھے وہ فوت ہو چکے ہیں ہیں اگر آپ کاطبعی موت سے وصال ہو جائے یا آپ شہید ہوجائیں توکیاتم لوگ ایربیوں کے بل پھرجاؤ گے؟"مگر یادر کھواجو مخص پھر کفر کی طرف لوث جائے گاوہ اللہ کو ہر گز کوئی نقصان نہیں پنچاسکے گااور عنقریب اللہ تعالی اسلام پر ثابت قدم رہنے والوں کو

حفرت عبداللہ ان عباس فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق نے یہ آیت تلاوت فرمائی توخد اکی تتم یوں معلوم ہو تا تھا کہ اللہ تعالی نے یہ آیت آپ پر اب نازل کی ہے اور آپ سے دو سرے لوگوں نے سی ہے کیونکہ اس وقت مجھے کوئی شخص بھی ایسا نظرنہ آتا تھا جس کی زبان پر

یہ آبت نہ تھی۔ حضرت سعید" سے مروی ہے کہ حضرت عرق فرماتے تھے۔
جب حضرت ابو بر فیے یہ آبت تلاوت کی تب مجھے بقین ہوا کہ آپ کا
وصال ہو گیا ہے۔ اس خبر کو سن کر میرے پاؤں میں قوت برداشت نہ
رہی۔ میری آ تکھوں کے آگے اند میراچھا گیا اور میں غش کھا کر ذمین پر
گرگیا۔ غرض صحابہ تمام کے تمام غم سے نڈھال ہو رہے تھے اور مختف
ر تگوں میں بے اختیار اپنی اپنی حالت کے مطابق ان سے غم کے جذبات کا
اظہار ہو رہا تھا۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ آپ کی وفات کے
صد مہ سے مسلمان اس طرح ہو گئے تھے جس طرح جاڑے کی اندھری
رات میں بکریاں پریشان پھرتی ہیں۔ حضرت حسان بن فابت جو حضور کے
درباری شاعرتے ان کے یہ اشعار صحابہ کے جذبات کی ایک حد تک صحیح
درباری شاعرتے ان کے یہ اشعار صحابہ کے جذبات کی ایک حد تک صحیح
درباری شاعرتے ان کے یہ اشعار صحابہ کے جذبات کی ایک حد تک صحیح
درباری شاعرتے ان کے یہ اشعار صحابہ کے جذبات کی ایک حد تک صحیح

کُنْتَ السَّوَادَ لِنَاظِرِیْ فَعَمِی عَلَیْكَ النَّاظِرُ مَنْ شَاءَ بَعْدَ كَ فَلْیَمُتْ فَعَلَیْكَ كُنْتُ اُحَاذِرُ یعیٰ تومیری آنکه کی تِلی تفاریری موت سے میری آنکه اندهی ہوگی۔ اب تیرے بعد کوئی شخص پڑا مرے مجھے اس کی پرواہ نہیں کیونکہ میں تو تیری ہی موت سے ڈر رہاتھا۔

يُا رَبِّ صَلِّ عَلَى نَبِيِّكَ دَائِمًا فِي فَيِيِّكَ دَائِمًا فِي فَيْ فَانِ

تمت بالخير

### مدح نبوى الثيرام

#### از حزت سيده نواب مباركه بيكم صاحبه



بنت

حضرت مسيح موعود عليه الصالوة والسلام

السلام ا اے بادی راہ برئی جان جال والسلوٰۃ اے خیرمطلق اے شرکون و مکال تیرے طفے سے طاہم کو وہ مقصود حیات تھے کو پاکرہم نے پایا کام دل آرام جال آپ چل کر ق نے دکھائی رہ وصل جیب ق نے بتالیا کہ یوں لما ہے یار بے نشان ہے کشادہ آپ کا باب سخا سب کے لئے زیراحماں کیوں ندہوں پھرمردوزن پیروجواں تشدرو حیں ہو گئی بیراب تیرے فیض سے علم و عرفان خداد ندی کے بحریکراں ایک تی زینہ ہے اب بام مراد وصل کا بے لحے تیرے لمح ممکن نہیں وہ دلتاں تو وہ آگینہ ہے جس نے منہ دکھایا یار کا جم خاکی کو عطاکی روح آ ہے جان جمال آ قیامت جو رہے آزہ تری تعلیم ہے ق ہے روحانی مریضوں کا طبیب جاوداں آ تا نہیں ہے کئی گئی نے چھوتی نہیں باد فرال آ تا نہیں ہے کئی گئی نے چھوتی نہیں باد فرال سے کئی کا ہو جیں جس پر زوال آ تا نہیں ہے کئی گئین نے چھوتی نہیں باد فرال سے دو اور تیرا پیار ہو!

ميرا سر مو اور تيرا پاک سنگ آستال